

مؤلفه

اخویم بیرسراح الحق صاحب نعانی جالی بانسوی سراه و احدی ب**اه جون ۱۹۱۵**م

صرف نائيسل

صَّلِاءُ الإِسْلَامِينِ قالْتِينَ مَالِينَ مَاهُمَّا لَيْ مَطِيْعَ طَلِعَ لَوَاكَمَ

ايم فالم على سابق الدُيرُ المق دلى نظاديات ف يع كيساء

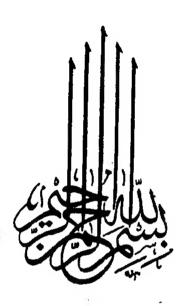

.

نممده د نعلی علی ر سوله الکریم

بسمالله الرحن الرحيم

## سفرنامه

## پیرسراج الحق نعمانی <sub>(۱۹۱۴ء)</sub>

اور جدی منکن سندہالہ ہے اس موقعہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا جاہیے۔ میادا کہ ادر کاذب مدعی اور وارث کھڑے ہو جا کیں میں نے اس کے جواب میں لکھا که "چونکه هارا کهیں آنا جانا اور نشست دبر خاست جھزت اقدی امام موعود علیہ العلوٰ قوالسلام \* کے زیر فرمان اور اجازت بر ہے میں ان سے اجازت حاصل كرك انشاء الله روانه موجاؤل كا اور خداتعالى آپ كو شفا بخشے- ادر مجمكو سند ہالیہ گئے ہوئے چودہ پند رہ برس ہو گئے اس واسطے میری اور ان کی غیردں کی ی حالت ہے۔ اور آپ وہاں ہیشہ آتے جاتے رہتے ہیں میں اور کام تو سب كرلول كالكن سد باله كاكام آپ سے بى ہوگا" بيں نے اس مقام پر نہ جانے كا یوں عذر کیا کہ ہارے جدی اور نزد کی بھائیوں میں سے ایک کی شادی تھی اس میں شریک ہونے کے لئے خط آیا سومیں اور میرے برے بھائی شاہ خلیل الرحمٰن ماحب اور سید علی حسن متوفی اور میاں جی شخ عبد الرحمٰن متوفی ادر دو **جار** ادر مخض سرسادہ سے شادی میں شریک ہونے کے لئے چلے چو نکہ سرسادہ سے بیہ مقام سندہالہ آٹھ نوکوس ہے ۔ ادر جمنا بچ میں پڑتی ہے۔ برسات ادر گرمیوں میں تو کشتی مینی ناؤ لگتی ہے اور آٹھ نو کوس کاسٹر گیارہ بارہ کوس کاسٹر خطرناک ہوجا تا ہے کیونکہ برسات میں تین چار کوس میں جمنا کاپانی تھیل جاتا ہے اور بیسیوں اور سيتكرون كادَن دُوب جاتے بين اور ہزارون لاكھوں بيكه زراعت كا نقصان ہو جاتا ہے اور ان گنت چاریائے اہلی و صحرائی بہہ جاتے ہیں اور آوی بھی بہت مرجاتے ہیں- غرضیکہ ہم صبح سے چل کر عصر کے وقت سندہالہ پنیچ ابھی

ہم گاؤں کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے جو میرے کان میں طوا کف فواحش کے ر تھی و سرود کی آواز آئی تو میں گھوڑے پر سوار تھا دہیں ٹھسرگیا اور میرے ساتھ میرا ملازم رہا اور سب رقص میں بڑی خوثی ہے جاکر شریک ہوئے۔ اہل شادی نے دریانت کیا کہ سراج الحق نہیں آئے میرے بھائی ادر سب نے کہا ہاں آئے ہیں مگروہ رقص و مرود کی آواز من کریا ہر ہی رک گئے پس وہ اہل شادی میرے پاس آئے اور کما سواری ہے اٹرو اور چلو میں نے بیہ کما کہ بیر رنڈی کا ناچ جو تمهاري شادي ميں ہے بالكل بند كرونو ميں چلوں ورنہ ميں ابھي سرسادہ كو واپس چلا جاؤں گا انہوں نے کہا کہ تم ناچ مت دیکھواور گانامت سنو۔ تکر شریک شادی رہو۔ میں نے کہایہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ تم تھی ایسے جلسہ میں شریک نہ ہو جو اللہ و رسول کے خلاف ہویا استہزا ہوتو تم آگرچہ وہ کام نہ کرو گرتم بھی انہیں میں ہے ہو۔ طوا کف کو رخصت کرواللہ و رسول کے تھم کے مطابق شادی کروتو میں شریک ہو جاؤں اس میں بات بردھ گئی۔ انہوں نے کما ہم تم سے ملنا نہیں جائے میں نے کما بہت اچھا ہم بھی تم سے ملنا نہیں جاہتے۔ میں پیہ کمہ کر داپس سوار کا سوار چل دیا۔ اور میرے ساتھ میرا ملازم رہا۔ رات کے بارہ بجے ایک ہندوؤں کے گاؤں " ٹابر" نام میں آٹھرامیح کو ہیں وہاں ہے چل کر سرسادہ دس بجے بہنچ ٹمیا۔ اس گاؤں میں سب واقف تھے سب نے خاطرو تواضع کی اب ہیں اکیس برس ہونے کو آئے میں اس گاؤں میں نہیں گیا۔ حالا نکہ وہ لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور ان کی خاطرتواضع جب میں ہوتا ہوں موا**ن**ق شریعت کردیتا ہوں۔ اس گاؤں میں شادیاں ہوں موتیں ہوں خواہ کچھ ہی ہو میں نہیں جاتا ہے وجہ ہے میرے دہاں نہ جانے کی۔

خلاف شربعت جلسول سے بیخ کا حکم ایک دفعہ یی ذکر مطاف شربعت جلسول سے بیخ کا حکم معزت اقدس امام موعود احمد قادیانی علیہ السلام سے بھی ہوا۔ فرمایا کہ مومن کو یمی جاہئے اور فرمایا

دعاء قنوت میں جو و نخلع و نتر ک من بفجر ک آیا ہے کہ ہم علیحدگی افتیار

کرتے ہیں اور ترک کرتے ہیں انکا ساتھ جو تیری نافربانی کرتے ہیں اس کے ہی

معنے ہیں۔ چر فربایا کہ صاجزادہ صاحب تہمارے اس بیان سے اور ان عادات

ہے جو ہمیں ہرروز مشاہدہ ہو آہے۔ معلوم ہو آہے کہ تم میں فرمی بہت ہے اور

کبھی فقتہ نہیں آ آہے اور بروباری بہت ہے۔ گریہ بھی ظاہر ہو آہے کہ تفسب

بھی فطرناک ہو آ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حفرت تج ہے اول تو جمکو فقتہ آ آ

نہیں اور جو آ آ ہے تو چراس کا جانا محال فربایا صدیث میں بھی آیا ہے آ عو فر

باللہ من نهضب الحلیم۔

الغرض مجھے دارالامان سے حفرت اقدی سے رخصت عاصل کرنے میں دیر ہوگئی اور کچھ فائل انظام کے باعث سے میرا جانا نہ ہوالیکن بھائی صاحب بھھ سے پہلے مقام سندہالہ پہنچ گئے میں نے خط میں لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی عارج ادر رخنہ انداز کھڑا نہ ہوا تو خیراور جو کوئی مدعی کاذب کھڑا ہوجائے تو آشتی و نری سے صلح کرلیا۔

اور جوید نہ ہو تو عدائت موجودی ہے پہلے ہماری طرف سے عدائت میں جانا اچھا نہیں ہے۔ پس بھائی صاحب نے ایمای کیا جو جو دعوید ار زمین و اسباب متدعوید پر کھڑے ہوئے سے سمجھایا اور سب نشیب و فراز نفع و نقصان ان کو دکھایا اور کئی گاؤں کے نمبرداروں نیلداروں کو جمع کیا لیکن طمع راسہ حرف است و جرسہ ہی ؟ وہ نہ سمجھا اور خواہ نخواہ زمین اور اسباب پر قیضہ کرلیا آخر کار آخر العلاج الگی بھائی صاحب نے عدائت میں مقدسہ بہنچادیا میں نے یہ سب کیفیت حضرت مولانا نورالدین صاحب سلمہ اللہ تعالی کی خدمت میں چش کی فرمایا اندری بیٹھے غداسے کیا کیا بچھے لے لیا۔ خدا مبارک کرے اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہئے بھر میں نے حضرت اللہ تعالی کی خدمت میں بیا اندری بیٹھے غداسے کیا اندی امارک کرے اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہئے بھر میں نے حضرت اللہ اللہ کی خدمت میں یہ اجرا من دعن عرض

کیا۔ حضرت اقدس سے بات من کر منے گے اور بوی دیر تک اس معالمہ میں بات چیت کرتے رہے اور حالات مقدمہ کے دریافت فرماتے رہے۔ آ نر میں فرمایا کہ اپنے حق کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ پھر جھے کو طنے کی حضرت اقدس علیہ السلام سے فرصت نہ ملی اور میں نے ایک عریضہ کے ذریعہ سے اجازت جابی آپ نے ایک عبارت اس عریضہ کی پشت پر تحریر فرمائی جس کے ذریعہ اجازت جانے اور اپنے حق کی طلب کی اجازت مل گئی۔

أنكر بس مع ابل وعمال حسب الاجازت مفرت ن اقدس عليه السلام وحضرت حكيم الامت دارلامان 💆 سے روانہ ہونے کو تھاتو اس سے ایک روز پیلے میرے بڑے برادر شاہ خلیل الرحمٰن صاحب جمالی کا خط آیا کہ میں ایک مقدمہ کی ضرورت کے لئے لدھیانہ آیا ہوا ہوں اور ایک صورت مقدمہ کی کامیابی کی نسبت غیب سے غدانے پیدا کی ہے اور وہ بغیر تمہارے آئے بن نہیں عتی للذاتم سرسادہ مت پنچنا سیدھے لدھیانہ آجاؤ پھرہم تم ساتھ ساتھ سرسادہ چلیں گے۔ پس میں قادیان شریف ہے لودھیانہ کو روانہ ہونے لگا تو زنانی سواریاں بکہ میں سوار ہو کمیں ادر میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا دروازہ پر دستک دی تو آپ نے فرمایا کون صاحب ہیں میں نے عرض کیا کہ سراج الحق ہے۔ فرمایا صاجزادہ صاحب ہیں اجھا اندر آؤ میں اندر گیا فرمایا اب جاتے ہو میں نے عرض کی کہ ہاں فرمایا جلد آنے کی کوشش کرنا زندگی کا بچھ انتبار نہیں ہے اور بلاؤں کے دن ہیں اور جب فرصت ملے ثب ہی آجانا- آنے میں نستی نہ کرنا میں نے کما حضور بھی دعامیں یاد ر تھیں تاکہ اللہ تعالی کامیابی کے ساتھ واپس دارالا مان میں لائے پھرمیں حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب حالات عرض کئے آپ نے خوشی ہے اجازت دی اور آنے کے لئے بار بار فرمایا اور دعاہمی کی۔

کی ہم دارالامان سے معہ اہل وعیال چل کر لدھیانہ پہنچ گئے تو برادر مکرم لدهیانہ میں لیے جب میں امر تسرہے رہل میں سوار ہواتو اس گاڑی میں میں اور میرے ساتھ مرزا عنایت اللہ بیک ہانسوی اور ووہندو جن میں ایک سنار اور ایک شاید کھتری تھااور باقی تمام سکھ صاحب ہتھے شارنے آگ سلگا کر چکم بھرنی جاہی اور کھتری نے آگ سلگانے میں مدو دی۔ کیونکہ دونوں حقہ پینے کی عاوت رکھتے تھے اور سکھوں کو حقہ سے نفرت ہے انہوں نے کماکہ چلم نہ بھرو شار نے نہ ہانا اور آگ طیار کر کے چلم بھرل اور سکیوں کی طرف سے تکرار کی نوبت پنجی۔ میں نے نرمی سے سکھوں کو کما کہ تم تکرار کیوں کرتے ہو وہ بولے کہ ہم حقہ نہیں ہیتے اور ان دونوں کو ہم حقہ نہ پینے دیں گے ہارے گروصاحب نے اس کو منع کیا ہے میں نے کما کہ گرو صاحب نے تو شراب سے بھی منع کیا ہے - دونوں تھم ماننے ضروری ہیں بیہ خوب بات ہے کہ ایک چیز چھو ژنی اور ایک پکژنی بلکہ بخوشی اور بے خوف استعال کرنی اور پھر مرو صاحب نے تو زناکاری رنڈنی بازی سے بھی رو کا ہے حالا تکہ اس فخش خرکت سے بھی تم پر ہیز نہیں کرتے بدی اور کبیرہ گندی چیزوں سے نہ بچنا اور ایک ادنیٰ شے کے استعال سے جو وہ بھی دو سرا فخص اس کو کر تا ہے جو تمہارے ند ب کا نہیں ہے جڑنا اور فساد کرنا اور تکرار کرنا اس کا نام گرو صاحب کی آبعداری فرما نبرداری ہے۔ اور حقہ سے گرو صاحب نے تمکو منع کیا ہے نہ ان کو یہ لوگ تو گر و صاحب کو ہی نہیں مانتے ان کے حکم کو کیا مانیں گے اور تم لوگ خود بی گرو صاحب کے علم کی تغیل نہیں کرتے اس چھوٹی سی بات پر نساد اور تحرار کرنا نامناسب معلوم ہو تا ہے آئندہ تم کو افتیار ہے میری پیر بات س کر دو تین بو ژھے یوے سکھ صاحب تو خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو کر ان دونوں ہندؤں سے منہ پھیرلیا اور پچھ نہ بولے اور دو سرے جو ان اور جو شلے سکھوں کو بھی تحرار سے ردک دیا۔ اور کماد کھو میاں مسلمان نے کیسی تجی بات کی ہے یہ حقہ

يكس تو ماراكيا برقا ہے انجن ميں سے بھي تو دهوال كلتا ہے ہر قوم ميں وانا اور عقلند شریف الطبع لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھی بات کو قبول کرتے اور سمجھانے ہے سمجھ جاتے ہیں تکر سمجھانے والا حسب تعلیم قرآن مجیداً ڈ عُ إِلَیٰ سَبِیْل رُبِّکُ با الْحِکْمَةِ وَ الْمَوْ عِظَةِ الْحُسَنَةِ كَ عِلْمَ عُرِيْسِ فَسَار اور كَفْرَيُ ے کماکہ حقہ ایسی چیزہے کہ اگر تھوڑی دیر اس کو بخلاف افیون کے نہ پیا جائے تو یینے والا مرآ نہیں اور نہ کچھ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سوائے اس کے کہ ایک طلب ہو تی ہے جو کچھ عرصہ گذرنے پر طبیعت مائلتی ہے اگر تم اس وتت چلم یا حقہ نہ ہیو تو اس میں تمہارا کیا حرج ہے اس میں رفع شربھی ہے اور ایک لغو کام سے بھی بیتے ہو- دیکھو ہارے ایک دوست ڈاکٹر محمد اسلیل خان صاحب ہیں حقہ بہت ہی کثرت سے پینے تھے أفر انهول نے ایک دم چھو ژویا ان كا چھم بھی نہ گِڑا سکھوں میں لاکھوں آ دمی ہیں جو حقہ نہیں پینے ان کو پچھ بھی ضرر اور نقصان نہیں ہے بلکہ برخلاف تم لوگوں کے زیادہ قوی اور تندرست ہیں حقہ تو حقہ میں نے ایسے انیون پینے والوں کو جو چھٹانگ بھرروز کھاتے تھے دیکھا ہے کہ انہوں نے افیون کو ایک وم ترک کرویا وہ اچھ بچھے ہیں چنانچہ جناب مولانا مولوی سید محمد سرورشاه صاحب جب قاديان حفزت امام جام عليه العلوة والسلام كي خدمت ا میں حاضر ہوئے اور بیت سے مشرف ہوئے تو ایک دم افیون ترک کردی وہ افیون بھی معتاد سے زیارہ کھاتے تھے۔ ان کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ بلکہ اور زیاوہ تندرست ادر قوی ہو گئے۔ وہ ہندو میری به بات س کر حقہ پینے سے باز رہے اور آگ اور چلم پھینک دی-

حقد نوشی بات میں بات یاد آجاتی ہے یہ بھی لکھنا غیر مناسب نہ ہوگا۔ کہ حقد نوشی جن دنول میں حضرت اقدس امام جمام علیہ السلام کی طرف سے خطوط کے جواب لکھا کر آتھا تو من جملہ اور مسائل کے حقد کی نسبت بھی ہماری جماعت کے احباب دریافت کرتے تھے کہ ہمیں حقہ پینے کی عادت ہے اس کی

نبت حضور کاکیا فتویٰ ہے تھم ہو تو ترک کردیں۔ پس حضرت اقدیں علیہ السلام نے مجھے یہ تھم ریا تھا کہ ہارے ماس مختلف مضمون کے خط آتے ہیں بعض دعا کے لئے آتے ہیں سواس میں ہارا قاعدہ پیہے کہ جس وقت کسی کاخط دعا کے گئے آتا ہے تو ہم ای وقت دعا کردیتے ہیں۔ اور جب وہ یاد آتا ہے تب بھی دعا کیا کرتے ہیں سوالیے خطوط کا جوب یہ لکھ دیا کرو کہ ہم نے دعا کی ہے اور کرتے رہیں گے اور چاہئے کہ دعا کے لئے یاد ولاتے رہو۔ اور بعض خطوط مسائل دریافت کرنے کے بارہ میں ہوتے ہیں ہی جو سٹلہ ایک دفعہ تم کو کسی کے دریانت کرنے پر بتلایا جادے تو ہمشہ بے یو چھے لکھ دیا کرو۔ اور جو نیا ستلہ ہو وہ وریانت کرلیا کرو۔ بعض فیریت دریافت کیا کرتے ہیں ان کو فیریت کی اطلاع دیدیا کرد- اور بعض جواب نہیں جاہتے۔ وہ صرف اپنی یاو دہانی کے لئے خط لکھتے ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاو فتیکہ وہ جواب طلب تکریں اور بعض خطوط ہمارے متعلق ہوتے ہیں۔ ہم پڑھ کر خود ہی جواب دیں گے اس بنا پر آب نے فرمایا کہ حقد کی نبت ہارا کوئی نیا فتوی نمیں ہے بہترے کہ آہستہ آہستہ چھوڑ دو کہ جس میں تکلیف نہ ہو۔

تمراکو کھان ایک روز کا ذکر ہے کہ دارالا ان میں کی مخص نے ذکر کیا کہ میں اور کھان حضرت الدی امام الائمہ میح موعود علیہ السلام نے آج تمباکو کھانے اور پینے کی حرمت کا فتوی دیا ہے چو نکہ میں تمباکو یعنی زردہ پان میں بوجہ دانتوں کے درد کے کھا آتھا۔ حرمت کا فتوی من کر متفکر ہوا اور سوچا کہ اگر حضرت اقدی دیا ہے۔ تو چھو ڑ دیتا چاہئے۔ ای وقت میں سب کام چھو ڈ کر حضرت اقدی علیہ العلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو آپ نے میری آوازین کر دروازہ کھول دیا۔ اور فرمایا صاجزادہ صاحب کیے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کے تمباکو کی نسبت حرمت کا فتوی دیا ہے فرمایا نمیں۔ تم سے کس نے کہا۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں مخص نے ابھی دیا ہے فرمایا نمیں۔ تم سے کس نے کہا۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں مخص نے ابھی

كها ہے- حضرت اقدى عليه السلام نے ان كو بلوايا اور دريافت كرنے ير معلوم ہوا کہ انہوں نے کس عورت سے منا ہے تب حضرت الدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سمجھنے میں غلطی رہی ہم نے تو کل یہ بیان کیا تھا کہ تمباکو پینے اور کھانے کی نبت ہت آدمی دریانت کرتے ہیں کہ بیہ حرام ہے یا تکروہ یا جائز سو ہاری جماعت کے لوگوں کو معلوم رہے کہ ہرایک لغو چیز سے حتیٰ الامکان بچنا اور ر بیز کرنا لازم ہے ہم کوئی نئی شریعت نکالنا شیں جاہتے۔ جو کسی چیز کی حلت و حرمت کا فتویٰ بغیرولا کل این طرف سے دیں۔ یہ توان دابتہ الارض مولویوں کا کام ہے کہ این طرف سے نئی شریعت ایجاد کرتے ہیں۔ اور الناہم پر الزام لگاتے بیں که گویا ہم مدعی نبوت ہیں وہ ذرا سوچیں تو معلوم ہو که مدعی نبوت ورسالت کون ہے ہم یا دہ-جس چیز کی حلت وحرمت کا ذکر شریعت میں نہ ہو اور آنخضرت التلاقية سے ایک بات ثابت نہ ہوتو ہم خوانخواہ تھینٹ کھساٹ کر شریعت میں لازالیں سوائے اس کے اور ہم کچھ نہیں کتے کہ لغو کام ہے اگر بیر آمخضرت التلایا کے زمانہ میں ہو آتو آپ ہی پیش ازیں نسبت کہ اس کے انو ہونے کا ہی تھم دیتے اور کچھ نہیں بھر فرمایا کہ تم کھاتے ہو میں نے کما حضور قدر قلیل ایک یادو رتی بان میں کھاتا ہوں فرمایا کہ کتنی مدت سے عرض کیا یانچ پھو سال سے فرمایا کیوں کھاتے ہو عرض کیا دانتوں کے درد کے سبب سے چو نکہ کابی لکھنے کے وقت منہ نیچے رہتا ہے تو نزلہ اور ز کام کازور ہو جا آ ہے بیہ منہ میں رہتا ہے تو ورد موقوف رہتا ہے۔ آپ نے ہسکر فرمایا کہ چھوٹ سیس سکتا میں نے عرض کیا کہ چھوٹ تو سکتا ہے کیکن دانتوں میں در دہوجا تا ہے۔ فرمایا چند روز بیش کھاؤ (جس کو مٹھا تیلیا بھی کتے ہیں) یہ بھی ایک زہرہے جب ہر دو زہر مل جادیں گے تو پھر یہ ہر دو خبیث مل کر چھوٹ جا کمیں گے میں نے پھر عرض کیا کہ چھوڑنے میں تو کوئی وقت نمیں صرف وانتوں کے درد کا خیال ہے حضور نے تو دیکھا ہے کہ رمضان شریف کے میں نے گیارہ روزے رکھے صرف دن کو زردہ نہیں کھایا

رات کو کھایا جا تا تھا۔ کس قدر درد زدر شور سے ہوا آپ نے فرمایا ہاں بیٹک ہوا تھا۔

وست شفا ای رمضان شریف کا ذکر ہے کہ جب میرے وانوں میں ورو وست شفا ہوا حضرت تکیم الامت مولانا نور الدین صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب نومسلم نے بہت ی دواکیں لگائیں اور کھلائیں کچھ آرام نہ ہوا۔ جب سخت درد ہوا اور میری حالت ورو سے متغیر ہوئی تو میں صبح بی اٹھ کر حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا میرے درد کو دکھ کر آپ بیتاب سے ہوگئے اور صندوق کھول کر کو نین کی شیشی نکالی اپنے ہاتھ میں پائی ڈال کر جلدی جلدی گولی بنائی اور فرمایا منہ کھولو میں نے کھولا تو حضرت نے اپنی ہاتھ سے کو نین کی گولی میرے منہ میں ڈالدی۔ فرمایا نگل جاؤ میں نگل گیا پھر پائی کا گلاس اپنے ہاتھ مبارک سے بھر کر لائے اور مجھے پلایا۔ پھر فرمایا کو نین ہر ایک گلاس اپنے ہاتھ مبارک سے بھر کر لائے اور مجھے پلایا۔ پھر فرمایا کو نین ہر ایک تارام ہوگیا پھر جو ایک وفعہ درد ہوا اور میں نے کو نین کھائی پچھے بھی فائدہ نہ ہوا تب میں نے جانا کہ حضرت اقد س علیہ السلام کے دست مبارک کی تاثیر تھی۔

لیس خوروه کا افر شکایت شی چار برس یا پچه کم و بیش میں اس مرض میں بتلارہا۔ دودھ بینا خوشبو سو گفنا میرے لئے زہر تھا۔ ایک روز بعد نماز عشاء مجد مبارک کی چست کی شہ نشین پر حضرت اقدس علیہ العلوة والسلام تشریف رکھتے تھے۔ اور سب احباب جیسے چاند کے چار طرف ستارے کوئی شہ نشین پر اور کوئی ینچ اور دا کیں اور با کیں بیٹھے تھے آپ نے دودھ پینے کے لئے طلب کیا۔ اور ایک گھونٹ دودھ کا بی کر گلاس کو میرے ہاتھ دیدیا اور فرمایا پی لویس نے عرض کیا کہ مجھ کو نزلہ اور زکام کی سخت شکایت ہے میں نہیں پی سکتا۔ اگر کی وقت پی لیتا ہوں تو مجھ و نزلہ اور زکام کی سخت شکایت ہے میں نہیں پی سکتا۔ اگر کی وقت پی لیتا و کام - میں نے اوب سے انکار نہ کیا اور گلاس پی لیا پھر جھے اس کے بعد مجھی بھی خزلہ نہیں ہوا چاہے جتنا دودھ پیا اور جس وقت چاہا بیا اور اس سے پہلے یہ حالت رہتی تھی کہ اگر قدر قلیل بھی دودھ پی لیتا تھا تو پند رہ پند رہ ہیں ہیں روز تک نزلہ رہتا تھا اور لکھنے پڑھنے سے بیکار ہوجا تا تھا۔ اور اب دودھ پی لیتا ہوں تو خدا کے فضل اور آپ کے پس خوردہ کی آٹیرسے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ آیہ مصرت اقدس کے پس خوردہ کی تاثیر تھی جو اب تک اس کا اثر ہے۔

ای پر مجھے ایک اور واقعہ اپنا ذاتی اور حضرت اقد س امام کے علیہ العلوٰۃ والسلام کی صحبت کا اثر اور فیض روحانی یاد آگیا اور وہ یہ ہے کہ مجھ کو بدن کے دبانے کی بوی عمدہ ترکیب یاد ہے میں نے ایک ر د زعرض کیا کہ مجھ کو بدن کا دبانا خوب یا د ہے فرمایا کہ تم کو تو ترکیب یا دہونی ہی ہے کہ مرید آپ کا بدن دباتے ہوں مے چونکہ آپ کو شلنے اور بدن میارک دبوانے کی عادت تھی اور آپ اکثر سوتے کم تھے اور بہت کم لیٹتے تھے اور رات اور دن کا زیادہ حصہ مخالفوں کے رواور اسلام کی خوبیاں اور آنخضرت اللطابع کے جوت رسالت و نبوت اور قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے کے ولاکل اور توحید باری تعالی اور ہتی باری تعالی کے بارہ میں لکھنے میں گزر تا تھا اور اس سے جو وقت بچتا تو وعاؤں میں خرچ ہو آ- وعاؤں کی حالت میں نے آپ کی ویسی ہے کہ ایسے اضطراب اور ایس بیقراری ہے دعا کرتے تھے کہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی۔ اور بعض وقت اسال ہو جاتے ادر دوران سر ہو جاتا۔ اس واسطے بعض ونت مجھ کو جسم مبارک دبانے کا عمرہ موقعہ مل جاتا اور میں بعض ونت وبانے کے بہانے سے کمروبانے لگتااور آپ کو کود میں لے لیتا۔ اس وبانے کی پیر تا ثیر تھی کہ جب دبانے کاموقعہ مل جا آتو آپ کی آٹیرایسی غالب آتی کہ کئی گئی روز تک ایک لذت رہتی اور ماسوائے اللہ کے تمام شاخیں کٹ جاتیں اور اللہ تعالی کی محبت اور نمازوں میں ذرق شوق اور لذت اور سرور عاصل ہوجا مامیں نے عرض کیا کہ جس وقت حضور کے قدم مبارک وغیرہ دبانے کا موقعہ ملتا ہے تو سید حالت ہوجاتی ہے ملتا ہے تو سید حالت ہوجاتی ہے فرمایا الحجا ہے اللہ المحال ہے ہوروز دبانے کی اجازت مل جائے ہنس کر فرمایا الحجا جب تم کو فرصت ہو دبایا کرو۔

اور ایک واقعه اس ونت روحانی برکات اور آپ کی قوت اثر روحانی اور ایک واقعہ ان دے یہ ۔ اثر روحانی قدی کے متعلق شا تا ہوں دہ میہ کدمیں حفزت اقد س امام طام علیہ العلوٰ ق والسلام کے مکان کے اندر ایک طرف معہ اہل وعیال رہتا تھا۔ اور آپ نے وہ جگہ بتلادی تھی اور اس ہے اوپر کے چوہارہ میں آپ رہتے تھے دو ماہ بعد سردی کا موسم شروع ہوگیا آپ عصرکے وقت اچانک میری جائے نشست میں رونق افروز ہوئے- اور پہلے ہی السلام علیکم فرمایا میں نے جواب وعلیکم السلام عرض کیا- فرمایا خیریت ہے اور کوئی تکلیف تو شیں ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو کہ دینا اگر نہ کمو گے تو تم تکلیف اٹھاؤ کے میں نے عرض کیا کہ جناب کی توجہ اور غویب نوازی ہے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ادر حضرت اقد س علیہ السلام کا یہ وستور تھا کہ جب کوئی مهمان آیا تو دریافت فرماتے کہ کسی بات یا کسی شے کی تکلیف نه افعانا اور به تکلف سمدینا زبانی موقع نه ملے تو رقعه تحریر کرلینا اور اگر تم نہیں کمو گے تو تم کو آپ تکلیف اٹھانی پڑے گی ہم تو بڑے بے تکلف ہیں پھر فاکسار سے فرمایا آج سے ہم بھی تمہاری ہمسائیگی میں آگئے ہیں چونکہ اب مردی کا موسم شروع ہو گیا ہے اوپر کے مکان سے اس بنچے کے مکان میں آگئے ہیں اور ہماری تہماری جاریائی برابر برابر رہے گی صرف ایک دیوار پچ میں ہے میں نے عرض کیا کہ حضور کی نوازش اور مہریانی ہے پھر فرمایا کہ اب بتلاؤ کتنے روز تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے کے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور نو ماہ پورے مو کر دو روز زیادہ ہو گئے فرمایا جب بچہ پیدا ہو آ ہے تو قمری مینوں کے حساب ہے ہو تا ہے ادر نومینے ہے جو دس دن ادیر چلے جائیں یا جتنے روز زیادہ ہوں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ممینہ قمری مجھی ۲۹ دن کا در مجھی ۳۰ دن کا ہو تا ہے توجو

دن زیادہ نو مہینے سے ہوتے ہیں تو وہ نو مہینے یو رے ہو جاتے ہیں-ان دنوں میری چھوٹی لڑکی قانتہ نام پیٹ میں تھی اور اس کی نسبت ذکر تھا یہ بات فرہا کر آپ تشریف نے گئے۔ دن بھر سے میرے خفیف سا بائیں مونڈھے سے لیکر نصف صدر میں در د تھا مجھے کچھ چنداں خیال نہ ہواجب د س بجے تو وہ در د زیادہ برھنے لگامیں نے کچھ سینک کی در د کم نہ ہوا زیادہ ہی زیادہ بڑھتا گیا جب بارہ کے قریب رات گئی تو میں درد سے بے چین ہو کیااور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں دموار ہے کمرلگا کر بیٹھااور درد شدت پکڑ تاکیاای حالت میں مجھے پر ایک کشفی عالت طاری ہو گئ اور کشف میں میں نے دیکھا کہ یا بچ فر شختے میری جاریائی پر میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک فرشتہ نے کما صاجزادہ کے درد بہت ہے وہ سرے نے کہا ہاں دروبہت ہے۔ تیسرے نے کمااس کاعلاج کیا چوتھے نے کہا اس کاعلاج یہ ہے کہ ہم سب تقتیم کرلیں پانچویں نے کما اچھا پھرسب نے باہیں اوپر کی طرف کر کے انگزائی لی اور مجھے بھی اشارہ سے کما گویا تم بھی انگزائی لو میں نے بھی اپنی باہیں اوپر کی طرف کرے اگرائی لی اور جس طرح انہوں نے اون (مدکے ساتھ آواز نکالی) میں نے بھی دی آواز نکال- بس اس میں کوئی آد ہامنٹ بھی نہیں لگا ادر کشف حاتا رہا۔ اور وہ فرشتے غائب اور درد موقوف ہوگیا لیکن حصہ رسد درد کی بچھ کیک باقی رہ حمیٰ اور آرام ہوگیا۔ میری بیوی جو میرے قریب دو سری چاربائی پر لیٹی بڑی تھی ادر سوتی تھی میری آواز من کرچو کی ادر جاگ اٹھی کینے گلی درد کا کیا حال ہے۔اور بیہ لمبی آواز کیسے نکالی۔ میں نے یہ سارا ماجرا سنایا پھرمیں آرام ہے سوگیابعد نماز صبح حضرت اقدس پھرمیرے مکان میں تشریف لائے دور سے "السلام علیم" فرمایا اور حسب عادت میری صورت و کیھ کر مننے گئے اور فرمایا کہ کیا حال ہے میں نے کما رات کو میرے درو تھا اور اس قتم کاواقعہ گزرا فرمایا یہ کشف صحیح ہے ہم بھی اس وقت دیوار سے *کمر*لگائے بیٹھے تھے اور ہمیں یہ الهام ہوا وہ الهام مجھے یعنی خاکسار کو اس وقت یاو نہیں رہا۔ لیکن

وہ الهام الهامات میں ورج ہے۔ پھر میں نے حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب ہے اس ورد اور کشف اور صحت کا حال اور حضرت اقد س علیہ السلام کا تشریف لانا وغیرہ بیان کیا۔ تب تحکیم الامت نے فرمایا کہ بے شک محبت صالحین میں بھی برکت ہے۔ اور بھی مطلب حدیث جبر کیل سے صاف کھلا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مسافر کی شکل میں جبرل کو دیکھا ایسا معلوم ہو تاہے کہ اس وقت مجمع زیادہ ہوگا اور سب صحابہ رضی اللہ عنم آپ سے مل کر بیٹھے ہو تکے تو سب پر کشفی حالت طاری ہوگئی۔ اس طرح تمہارے اور حضرت کے ایک دیوار نج میں تھی آپ کو بھی الهام ہوگیا اور تمکو بھی بہ برکت حضرت کے ایک دیوار نج میں تھی آپ کو بھی الهام ہوگیا اور تمکو بھی بہ برکت کشف والهام حضرت کشف ہوگیا الحمد للہ علی ذالک

سيداحسن امروہوي سلمه كااعلام النام مولوی سید محمد احسن صاحب امرو ہی کو ہلالو دو جار قدم پر مولوی صاحب رہتے تھے میں مولوی صاحب کو بلالایا تو اسکر فرمایا حضرت مولوی صاحب آپ کا اس زردہ تمباکو کی نبت کیا نتویٰ ہے۔ مولوی صاحب بہت بنیے اور عرض کیا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب جو زردہ کھاتے ہیں انہوں نے سوال بنایا ہو گا فرمایا ہاں مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اس تمباکو کی نسبت بہت فتوے علماء کے لکھے گئے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں کوئی حرام کتا ہے کوئی مکروہ کوئی کچھ کوئی کچھ اور آج کل اس کا اسقدر زور ہے کہ کوئی بچاہوگا۔ کوئی کھا تا ہے کوئی پیتا ہے کوئی سو کھتا ہے اس کا رواج اس زمانہ میں بہت ہے۔ مولوی درویش بھی بیچے ہوئے نہیں۔ اور حضور کے سامنے میری کیا مجال کہ اس کا فتویٰ بیان کروں آپ نے فرمایا کہ آپ کی تحقیق زبروست تحقیق ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ الا مر نون الادب تمباکو میری تحقیق میں مفطر ہے جیسے افیون مخدر ہے حرمت کی کوئی وجہ پائی نہیں جاتی شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں سوائے اس کے کہ اس کو

لغویات میں رکھا جادے حضرت اقدیں نے فرمایا کہ باں ہمارا بھی میں خیال ہے۔ مولوی سید محمر احسن صاحب کو آپ نے مفتی بنادیا تھاجو فتو کا حضرت اقد س علیہ السلام کے پاس آیا وہ مولوی صاحب کے پاس جو اب کے لئے حضرت اقد س بھیج دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت اقدس نے اپنے دعوے سیح موعود میں صرف ایک اشتمار مخضر نکالا تھا وہ مولوی صاحب کے پاس بھوپال پہنچ گیا اور مولوی صاحب نے تصدیق کی اور ایک کتاب اعلام الناس حضرت اقد س کے دعویٰ کے ثبوت میں لکھی اور چھپوا کرلدھیانہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں منجے تو حضرت اقدی نے مجھ سے فرمایا کد بڑھ کر سناؤ چند ورق تو میں نے سادئے اور پچھ حصہ منثی ظفراحمہ صاحب سائن کپور تھلہ نے سائے اور باقی حصہ مولوی محمود حسن صاحب دبلوی حال مدرس مدرسہ پٹیالہ نے ا الاحضرت اقدس عليه السلام في مضمون كوس كر فرماياكه اس مضمون مين جارا اور مولوی صاحب کا توارد ہوگیا اورجو ہم نے لکھا ہے وہی مولوی صاحب نے کھا دیکھو کیسی صحیح فراست ہے اور مولوی صاحب کیسے راسخ فی انعلم ہیں کہ جو میں خداتعالی نے سمجھایا وہ مولوی صاحب بھی سمجھ گئے۔ حالانکہ نہ ابھی ہماری طرف ہے کوئی کتاب شائع ہوئی اور نہ کوئی اشتہار پرلل ٹکلا ہے اور نہ کوئی اس بارے میں ہاری تصنیف دیکھی ہے یہ صرف روح القدس کی تائیہ ہے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور میری عمرا تن گذر گئی میں نے باوجود ہند دستان میں رہے اور بھوپال جیسے شہر میں جوپانوں کی کان ہے اور کھانے والے شوقین ہیں تمجی بان نہیں کھایا صرف اس حالت میں کہ کمیں دعوت ہوئی اور داعی نے پان ر کھدیا تو کھالیا اور زردہ کا تو ذکر ہی کیا ہے حضرت اقدس علیہ العلو ۃ والسلام نے ہنس کر فرمایا کہ بڑا کمال کیاجو تم بچے رہے ہندوستان میں تو اس کا ایبا رواج ہے کہ تواضع ہی اس کی رہ گئی ہے علے براالقیاس ہمارابھی میں حال ہے کہ ہمارے گھر بیں والدہ محمود ہندوستانی اور ہندوستانی کیسی دہلی کی اور دہلی کی بھی کیسی

فاص قلعہ والوں میں جنکے تعلقات نوابوں شنرادوں سے ہیں اور وہ پان کھاتی ہیں اور بہت ہے ہندوستانی مرد عور تیں مہمان آتے ہیں اور پان کا استعال کرتے ہں اور ہمیں ان کے لئے یان امر تسرلاہو رہے منگانے پڑتے ہیں یان کھانے کا خیال بھی نمیں آتا ہاں دو جار ماہ میں کی ایس حالت میں اتفاق ہوجاتا ہے کہ جو تمبھی بیاری سے منہ کا مزہ گڑجا تا ہے اور وہ بھی والدہ محمود دیدیتی ہیں اور تمتی میں کہ بان کھالومنہ کامزہ درست ہوجائے گااور زروہ افیون کاتو کیا کام ہے ایک ۔ دفعہ پیاری میں ایک طبیب نے اور درائیوں میں افیون شامل کرکے خفیف سی دیدی تقی سوایک ہی دفع کھانے سے ہاری طبیعت الی گری کہ قریب الموت حالت ہو می تھی۔ بات چ کی چ میں رہ می اور کچھ فیصلہ نہیں ہو اس لئے کہ خواجہ کمال الدین صاحب لاہور سے آگئے مولوی محمر علی صاحب ایم-اے ادر خواجہ کمال الدین صاحب نے ملاقات کی اور ان سے گفتگو ہونے گئی۔ تملغی تاضع ایک روز کاذکر ہے کہ تھیدہ اعجاز احمدی آپ لکھ 💆 رہے تھے اور اس کی کائی غلام محمر کاتب امر تسری لکھ رہاتھا مجھے بھی بلوایا اور فرمایا کہ تم کالی لکھو آکہ جلدی بیہ قصیدہ چھپ جائے اور فرمایا کہ کانی ہارے یاس بیٹھ کر تکھو میں نے عرض کیا بہت اچھا آپ ایس جلدی قصیدہ تصنیف کرتے تھے ادر مجھے دیتے جاتے تھے کہ میں ابھی مضمون ختم نہیں کر سکتا تھا جو آپ اور مضمون دیدیتے تھے رات کے گیارہ ٰ بج گئے آپ کے لتے کھانا آیا فرایا شام سے توتم سیس لکھ رہے ہو کھانا نسیس کھایا ہوگا آؤ ہم تم ساتھ کھائیں۔ ہمیں تو اسلام کی خوبیاں اور قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے کے ولا کل ویتے اور ثبوت نبوت محمہ الطابطیق میں یہاں تک استیلا اور غلبہ ہے کہ ہمیں نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی نہ نیند جب بھوک اور نیند کا سخت غلبہ ہو تا ب تو ہم کھاتے ہیں یا سوتے ہیں۔ پھر میں نے اور حضرت اقدس علیہ السلام نے.

ایک دستر خوان پر کھانا کھایا- جب کھانا کھا چکے فرمایا یہ دن بڑے تواب اور جماد

حصراول

کے ہیں۔ اور اب تو لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن ایک زمانہ آگے گا کہ لوگ آج کے دن کو یاد کریں گے اور افسوس کریں گے اور پچھتا کیں گے میں نے عرض کیا کہ حضور ہمیشہ بی قاعدہ رہا ہے کہ اللہ والوں سے معاصرت کی وجہ سے لوگ خالفت کیای کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی بھی مخالفت اس وقت بہت کرتے ہیں لوگ مردہ پر سنت ہیں آپ کی دفات کے بعد آپ کی قبر مبارک بر پھول اور مٹھائیاں اور غلاف جڑھا ئیں گے اور نذر نیاز لا ئیں گے فرمایا لا حَوْ لُ وَ لاَ قُوَّةً إلاّ بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم وَ أَشْتَغْنِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وُّ اُ تُوْ بُ إِلَيْهِ ان نوں مجھے زکام کی وجہ ہے کھانسی ہور ہی تھی ہارہ بجے ہو نگے بار بار کھانی اٹھتی تھی فرمایا آج صاحبزادہ صاحب آپ کو کھانسی ہور ہی ہے کیا سب ہے میں نے عرض کیا کہ شام سے میں حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوں بان نہیں کھایا مجھے حضور اجازت دیں تو میں گھرسے بان کھابھی آؤں اور دو چار گلوریاں ساتھ لے آؤں فرمایا جاؤ نہیں لکھے جاؤ کانی کی ضرورت ہے پریس میں چھاپ رہے ہیں در ہوجائے گی میں پان لاتا ہوں یہ فرماکر بالاخانہ سے ینچے کے مکان میں گئے مجھے آپ کے بولنے کی آداز آتی تھی فرماتے تھے جلد بتلاؤ محمود کی والدہ کمال میں اتنے میں حضرت محمود صاحب کی والدہ جناب ام المومنین آگئیں حضور ؑ نے فرمایا صاحبزادہ صاحب کالی لکھ رہے ہیں وہ گھرجا ئیں هے تو دیر ہو جائے گی آٹھ دی پان معہ مصالحہ لگا کر دو تو حضرت ام المومنین سلمہا الله تعالى في وس بإن البعد لكاكروك اور ايك تعالى ميس ركه كرلات ميس في یان تو منه میں ڈال لیا الا پچکی بھی کھالی اور چھالیہ بھی چو نکبہ زروہ نہیں تھا سو چنے لگا حضرت الله س عليه السلام في اور فرمايا سوچ ميس كيوں ير گئے ميں نے عرض كيا کہ زروہ نیس ہے فرمایا زروہ کیا میں نے عرض کیاکہ تمباکو فرمایا تمباکو کو زروہ کوں کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ چو نکہ تمباکو حقہ میں بیا جا تا ہے جو کھاتے ہیں پنے ہے کراہت کرتے ہیں اس کانام رفع کراہت کے لئے زردہ رکھ لیا ہے۔ اس

نام میں ذرا تکلف اور نزاکت ہے اور اس کا رنگ بھی زرد ہو تا ہے اس لئے زرده نام رکه لیا- فرمایا مندوستانی بھی تکلف اور نزاکت پر مرتے ہیں۔ ان کو معاد کا کوئی فکر نہیں ہے فرہایا اگر نہ کھاؤ تو کیا ہو میں نے عرض کیا کہ پہلے جب میں خالی بغیر زردہ کے بان کھا تا تھا تو زروہ ذرا ساہمی بان میں بڑجا تا تھا یا چھالیہ میں مل جا آتو چکر آجا آتھااور اب جو دانتوں کے در د کے داسطے کھانے لگاتو بغیرزر دہ کے مزہ ہی نہیں آ تاہے پان پھیکا بر مزہ معلوم ہو تاہے۔ فرمایا ہاں کھانے والے یم کما کرتے ہیں پھر دوبارہ حضور جلدی جلدی بالاخانہ سے نیچے زنانہ میں گئے اور حضرت ام المومنین ہے فرمایا کہ پانوں میں زر دہ تو نہیں ہے صاحبزارہ صاحب منہ میں بان کئے بیٹھے ہیں جلدی زردہ دد جلدی میں حضرت اقدیں علیہ السلام ہاتھ ہی میں زردہ لے کر آئے اور فرمایا لو صاحبزادہ صاحب زردہ بھی لو کسی اور چزک ضرورت ہوتو وہ بھی کہو میں نے عرض کیا کہ روشنی کم ہے پھر حضور نیجے مکان میں تشریف لے گئے اور وس بارہ موم بی لیکر آئے اور فرمایا تم لکھے جاؤ ہم روٹن کردیں گے سو حضرت اقدیں نے اپنے دست مبارک ہے جاریتی یکدم روش کردیں ادر باقی میرے پاس رکھ دیں ادر آپ قصیدہ لکھنے میں مشغول : بهو تحکيّے۔

الغرض میرا چار روز تک لدھیانہ میں قیام رہا اور جمال بھائی صاحب تھسرے ہوئے تھے وہیں میں بھی شرا چار روز کے بعد ہم دونوں بھائی سرسارہ کو روانہ ہوئے اور جومقدمہ کی نسبت بات نکلی تھی دہ بھی درست ہوگئی۔

راسخ دہلی سرسادہ سے سمار نبور سات کوس ہے دہاں گیا اسٹیشن پر ایک فیم دہلی مساح دہلی ساحب اسٹیشن پر ایک فیم در باغیج ہے ان سے میرا تعارف تھا اور انہوں نے مجھ سے دعدہ لیا تھا کہ جب سمار نبور آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ اور یہ وعدہ وار اللیان میں ہوا تھا ایک دفعہ وہ دار اللمان معہ مولوی عبد الرحمٰن صاحب سے عبد الرحمٰن صاحب راسخ دہلوی متوثی محمد شکے تھے ان مولوی عبد الرحمٰن صاحب سے

بھی میرا اس ونت کا تعارف اور ملاقات تھی کہ جب میں بھی پڑھتا تھااوریہ بھی پڑھتے تھے مولوی صاحب کے ہاتھ میں درد تھا یہ زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ ای واسطے دد سرے صاحب حضرت اقدیں کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے تھے اور یہ حضرت اقدی علیہ السلام کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے تھے۔ مگر مسیح موعود حضرت الّذس کو نہیں مانتے تھے اور نہ اب تک مانتے ہیں اور جب دہلی میں مولوی محمہ بشیرمتوفی ہے مباحثہ تھا تب بھی برا براس مخالفت میں حضرت اقدیں کی غدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جتاب مولوی عبد الکریم صاحب سالکوٹی رضی اللہ عند نے دیلی میں مباحثہ سے ایک روز پیشتر قصیدہ نعتیہ مندرجہ براہین احمدیہ پاری لب ولہے میں سنایا تھا اس وقت سے ان کی حالت ذوق وشوق زیادہ بڑھ گئی اور پھر دو سری یار دو سرے روز حضرت مولوی صاحب رہنی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ایک دفعہ اور وہی قصیدہ ای طرزمیں سنائیں مولوی صاحب نے پھر سایا مولوی صاحب کا پڑھنا مجیب و غریب بڑھنا ہو آ تھا فارس یڑھتے تو بالکل فارسیوں کے لب ولہے میں کہ تکویا کوئی ایرانی یا پیخ سعدی ؓ ونظای ؓ وغیرہ بول رہے ہیں۔اور جو اردو پڑھتے تو ای لب ولہجہ میں اور جو عربی پڑہتے تو بالکل عرب معلوم ہوتے تھے اور جو پنجابی نظم دنٹریز ہے تو ہو بہو پنجابی ادا میں اور جو اگریزی برجتے تو تین انگریزی طرز میں پڑھتے تھے کہ گویا ایک یورپین ا گریز بول رہا ہے اور جو قرآن شریف پڑھتے تو بالکل عرب معلوم ہوتے تھے اور جو وعظ یا خطبہ پڑھتے تو اس میں کمال تھا کہ سننے والے ذوق وشوق میں محو ومتفرق ہوجاتے تھے اور آپ' کی تحریر تو بے نظیر تھی۔ دہ تو موجو د بی ہے اس کا بیان کیا ہو سکتا ہے۔ بڑھنے والوں برخود ظاہرے دہلی کے مباحثہ کی بھی عجیب و غریب کیفیت ہے اس مضمون کو ختم کر کے تکھوں گاانشاء اللہ تعالیٰ۔

جناب مفتی محمہ صادق صاحب نے ایک عجیب دغریب تقریر وارالامان میں کی سختی محمہ صادق صاحب نے ایک عجیب دغریب تقریر وارالامان میں کی سختی جس کو من کر مولوی رائخ بھی اور یہ صاحب بھی جن کا ذکر ہورہا ہے عش

عش كركئ - اور ان پر ايك عالم استزاق پيدا ہو گيا تھا - اور واہ واہ اور سجان اللہ ك نغرول كا شور ہو گيا - اور حضرت اللہ س عليه السلام بھى ان سے بہت محبت شفقت سے ملتے سے انہوں نے بيہ سوال كيا تھا كہ آپ كار عويٰ امتى ہونے كا بھى ہ اور أن بھونے و كا بھى ہونے كا بھى ہونے كا بھى ہونے كا بھى ہونے كا بھى اور آنخضرت الله الله بناتى بين ميرى سمجھ ميں بيات نہيں آتى ذرا سمجھا ويں حضرت اقدس عليه العلاقة والسلام نے فرمايا بيد تو نمايات آسان ہے لوگوں نے بے سمجى سے اس كو مشكل بناليا بھروہ تقرير كى جو الوصيت ميں طبع ہو بھى ہو بھى ہا دراس كے سوابات سى باتيں ہو كيں -

سمار بپور میں مباحثہ ہیں اس وعدہ کے مطابق سار بور کیا ہے صاحب نمایت بثاشت اور تواضع سے لمے ایک مولوی صاحب بھی سمار نپور کے آگئے۔ وہ تو مخالفت سلسلہ میں پر جوش تھے اگر چہ ان صاحب نے جنکا ذکر خیر ہورہا ہے حضرت اقد س علیہ السلام کی بہت می تعریف ی ۔ لیکن ان کی پیثانی کابل نہ اترا۔ مجھے فرانے گئے کہ مرزا صاحب کے متع موعودیا مہدی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کماکہ مولوی صاحب قاعدہ منا ظرہ کا میہ ہے کہ بعض سوال جواب کا قایم مقام سمجھا جاتا ہے مواوی صاحب نے کما ہاں اس میں نے کما کہ ای بنا پر آپ سے سوال ہے کہ آنخضرت محمد مصطف شریف نازل ہوا قرآن شریف نے ہلایا ہے کہ آپ نبی درسول ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو ولیل اور وعویٰ میں فرق نہیں معلوم ہو آکہ وعوِیٰ کیا ہو تا ہے اور ولیل اور ثبوت کیا ہو تا ہے آپ وعویٰ کو بھی دلیل ہی جانتے ہیں میں نے دلیل ہوچھی تھی اور ثبوت دریافت کیا تھا آپ نے اس کو چھوڑ کرا میک اور رعویٰ بیش کردیا جو مختاج ثبوت ہے اب آپ کو دو مشکل بیش آئیں گی۔ ایک آنخضرت الطاقایج کی نبوت کی دلیل-اور دو سری قرآن شریف منجانب الله اور کلام النی ہونے کاکیا ثبوت ہے۔ اور کس دلیل سے آپ اس کو کلام اللی

جانے ہیں۔ اور اگر ہی و توئی آپ کے زدیک دلیل ہے۔ تو آپ یادر کھیں کہ حضرت اقد س مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے لئے ہی ہی ہی جُوت کانی ہے کہ آپ پر ہی کلام النی نازل ہوا۔ مولوی صاحب اس وقت کچھ ایسے جران ہوئے کہ ششدر رہ گئے اس کاجواب تو نہ بن پڑا کچھ صرف نحویس گفتگو کرنے گئے۔ میں نے کما مولوی صاحب بات ٹھکانہ کی چھوڑ کر آپ مرف دنحو میں جاپڑے آپ یا در کھیں کہ مرف و نحو اگرچہ ایک حد تک اچھا ہے لیکن اس سے جاپڑے آپ یا در کھیں کہ مرف و نحو اگرچہ ایک حد تک اچھا ہے لیکن اس سے استدلال پکڑنا صحح نہیں ہے کس واسلے کہ جننے نہ ہب اسلام میں پیدا ہوئے وہ مرف و نحو کے ذریعہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور صرف و نحو کی بنای سائر پر زیادہ مرف و نحو کی ذریعہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور صرف و نحو کی بنای سائر پر زیادہ شریف یا عرب کا کلام نظیرا یا شعریا مصرع قدیم شعرا کالانا پڑ تا ہے ہیں بہتر ہے کہ شریف یا عرب کا کلام نظیرا یا شعریا مصرع قدیم شعرا کالانا پڑ تا ہے ہیں بہتر ہے کہ حدیث شریف پڑھ و دیتا ہوں اس پر مولوی صاحب فنا ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر میں آپ کے صرف و دیتا ہوں اس پر مولوی صاحب فنا ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر کی بار کے لیک گئی بار کے لیکن کوئی بات چیت نہیں کی برابر سے ہو کر نکل گئے۔

دو سرامباحثہ اور جھوٹی کرامتوں کے مدعی ایک صاحب محمد

شفیع سے شاہ دلایت کے محلہ میں ملاقات ہوئی اور یہ ہمارے رشتہ وار سے - اور رکیل بھی اور مختار کاری کا پاس بھی کئے ہوئے جھے سے السلام علیم کی اور کما کہ اب تو آپ قادیان میں می رہنے گئے اور سرسادہ سمار نپور چھوڑ دیا - میں نے کما کہ سرسادہ سمار نپور چھوڑا تو نہیں یماں آ با جا تا ہوں - ہاں سکونت مستقل قادیان میں ہے - کما قادیان کا کیا حال ہے میں نے کماا چھا حال ہے ون ووٹی رات چوگئی ترتی ہے - حضرت اقدی علیہ السلام کے مبالکین کا سلسلہ روز بروز تحریری اور وست بدست حاضری جاری ہے - ہر ملک کے لوگ جنگا ہم نے نام بھی نہیں نا ور بعت ہوتے ہیں اور بعض بدبخت ویسے کے ویسے می دیے میں ساتھا وہاں آتے ہیں اور بعت ہوتے ہیں اور بعض بدبخت ویسے کے ویسے می

نا مراد چلے جاتے ہیں۔ کہا کرامت بھی دکھاتے ہیں میں نے کہا ہاں کرامت بھی منهاج النبوت پر دیکھنے والے دیکھتے ہیں گربد تسمت اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور قساوت قلبی بڑھ جاتی ہے۔ کما ہم تو جب جانیں کہ جو کرامت ہم چاہیں وہ دکھا کیں میں نے کہاا قتراحی کرامت اور نشان جائز نہیں ہیں اور جنہوں نے اقتراحی نشان مانگا وہ بے نصیب رہے۔ مجھے یاد ہے کہ حیدر آباد دکن سے ایک مولوی شیعہ نے ایک خط حضرت اقدیں علیہ السلام کی خدمت میں بھیجااور لکھا کہ کرامت و کھاؤ۔ اگر تم مسیح موعود ہو۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے عاجزی سے فرمایا کہ صاحبراوہ صاحب ان کو جواب لکھ دو کہ نشان اقتراحی جائز نہیں ۔ ہاں نشان یا کرامت مانگنا تو درست ہے گمراس طور سے نشان طلب کرنا کہ فلال بات ہو اور فلال نشان یہ درست نہیں ہے۔اور نہ یہ کمی نبی کے وقت میں ہوا. قرآن شریف اقترامی نشان مانگنے والوں کی تکذیب کر تا ہے اور جس نے اقتراحی نثان مانگا وہ مردود رہا۔ اقتراحی نثان اس داسطہ مکروہ ہے کہ اللہ تعالی مالک ہے مملوک نہیں ہے وہ جو جاہے اپنی قدرت کے متعلق یا اینے رسول کے متعلق یا کسی اور کے متعلق نشان د کھلادے۔ پس بیہ اول الذکر سار نپوری کہنے لگے کہ ہم توجب ہی ہانیں کہ جب ہاری مرضی اور ہارے کہنے کے بموجب کرامت دکھا دیں میں نے کہاتم تو حافظ قرآن ٹریف ہو اور پڑھے لکھے بھی ہو کوئی آیت ایس پیش کرد جس میں بھی مضمون اقتراحی نشان کا ہو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ دیکھو حضرت شرف الدین بوعلی قلند ریانی بنی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس چند ایک عورتیں مسلمان اور ہندو آئیں انہوں نے کما کہ حفزت ہمارے اولاد نہیں ہوتی ہے اولاد دو۔ قلند ر صاحب اس ونت حلوہ کھا رہے تھے۔ اینے آگے ہے ایک لقمہ حلوہ کا سب کو دیا اور کمالو تمہارے بیٹے ہی بیٹے ہوں گے۔ دختر نہیں ہوگی۔ ان سب عور توں نے تو حلوہ کھالیا۔ لیکن ایک ہندوعورت نے حلوہ پس خور دہ نہیں کھایا اور واپس چلی گئی۔ اور ایک جھاڑ میں وہ لقمہ حلوہ کا

ڈال دیا قلندر " صاحب کی توجہ اور عطبہ ہے نو مہینے میں ان سب عورتوں کے جنہوں نے حلوہ کھایا تھالڑکے ہو گئے۔اور وہ عورت جس نے جھاڑ میں لقمہ ڈال ر ما تھا فرزندینہ ہوا وہ عورت بہت بچھتائی جب وہ سب عورتیں اینا اپنا بجہ لیکر قلندر صاحب کی خدمت میں چلیں وہ عورت بھی ان کے ہمراہ ہو لی اور جب ای جھاڑ کے باس آئی جہاں وہ لقمہ حلوہ پس خوروہ قلندر صاحب ڈالدیا تھا۔ تو اس جھاڑ میں سے بچہ کے رونے لیمیٰ جیاؤں چیاؤں کی آواز آئی سب عورتوں نے تعجب ہے اس جھاڑ میں غور ہے دیکھا توایک بچہ خوبصورت رو رہاہے ادر انگوٹھا چوس رہا ہے اس عورت نے کہ جس نے نقمہ حلوہ کا ڈالدیا تھا کہنے گلی کہ ہائے بائے روا غضب ہوا۔ حضرت قلندر صاحب کا جھوٹا حلوہ تم نے تو کھالیا تھا مگر میں نے چو نکہ ہندو تھی یہ لقمہ ہاتھ میں گئے ہوئے چلی آئی اور اس جھاڑ میں ڈال گئی یماں بیہ اس جھاڑ میں ہی ہیہ پیدا ہو گیا اگر میں کھالیتی تو تمہاری طرح میرے پیٹ سے بھی یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہی اس نے وہ بچہ گود میں اٹھالیا اور چھاتی ہے لگایا بس بچہ جھاتی سے لگانا تھا کہ وورھ بیتان سے جاری ہوگیا۔ وہ عورت بھی خوش خوش سب عورتوں کے ساتھ قلندر صاحب کی خدمت میں نذرونیاز لیکر حاضر ہوئی۔ میں نے کما کہ ایسی لغو اور سرا سر گذب افترا سے بھری ہوئی کرامتوں یر تمہارا ایمان ہے اچھا یہ بتلاؤ کہ وہ ہندوعورت مسلمان ہوئی یا نہیں ۔ کہنے لگے کہ مسلمان تو نہیں ہوئی پھر میں نے کما کہ کرامت کے دکھلانے کا فائدہ کیا ہوا۔ کرامت یا نشان تو ای موقعه بر خدا تعالی و کھلا تا ہے کہ جہاں اسلام کا فائدہ ہویا الله جل شانہ کے دجود اور اس کی ہتی پر ایمان لایا جادے یا جس کے ہاتھ پر نثان ظاہر ہوا اس کی تقیدیق متصور ہو ہیں ایسے نثان کافائدہ کہ نہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ہستی اور ذات واجب الوجو د اور تو حیدیر ایمان ہو اور نہ صاحب کرامت کی کوئی صداقت ظاہر ہواور نہ اسلام لایا جادے- جس پر مدار نجات ہے؟ وہاں سوائے نہیں نہیں کے اور مچھے جواب ہی نہیں تھا۔ میں نے دیکھاکہ سمار نپور کی

کچھ ایسی سخت زمین اور قساوت قلبی میں بڑھی ہوئی ہے کہ جس نے بہودیوں کو بھی طاق میں بٹھایا۔

اور اہل سارنیور آپ پہلے برانے عقیدوں پر ماوت ایے قدم جمائے ہوئے ہیں کہ نمی قتم کی تبدیلی ان میں نہیں ہوئی نہ یہ لوگ انبیا ہے داقف نہ سنت اللہ ہے واقف نہ منهاج نبوت سے خبردار مچھ کند ذہن ادر ایسے غبی ادر پلید ہیں کہ سوائے مجنونوں ادر پاگلوں یا نفس پرست مولو ہوں ہے اور کسی کو پچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر ولی ہیں تو بیہ ہیں اور جو مچھ ہیں تو یہ ہیں۔ رات اور دن خور دنوش یا مقدمات کا فکر ہے جو ممخض ایک قدم اٹھاتا ہے وہ رو سرا بھی اٹھا کر آگے رکھ لیتا ہے یہاں کے مولو یوں کا بیہ حال ہے کہ دو سروں کو کافر بنانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہیہ الوگ ایسے دین کے معاملہ میں ننگڑے لولے ہیں کہ انہوں نے گھر کی جار دیوار ی ہے باہر قدم نکالا ہی نہیں جوں اند ھیری کو ٹھری میں بند ہوئے تادم مرگ وہیں رہے اور مرکے اندھری گور میں جارے یہاں ایک وکیل صاحب ہیں مولوی بھی ہیں اور منطقی اور فلسفی بھی ہیں وہ ایک وفعہ حضرت اقد س امام علیہ انسلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور کھھ کسی قدر حسن عقیدت بھی ہوگی تھی۔ لیکن جب حضرت اقدس امام عليه السلام نے كتاب نور الحق عربي ميس كلهي اور تحدي کی کہ اس کی مثل کوئی پیش کرے اور پانچ ہزار روپیہ انعام لے تو ان کاعقیدہ جا تا رہا کیوں عقیدہ جا تا رہا اس واسطے کہ کتاب کے نظیرلانے میں تحدی کی بس قرآن شریف کی عزت گھٹا دی واہ واہ ہنر کو عیب جاننا اور بھلے کو برا سجھنا سار نیور والوں بی کا کام ہے اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئی۔ مَشَلَهُمْ كُمُشَل الَّذِي اشْتَوْقَدَ نَارًا فَلَتَّا اَضَآءَتْ مَا حُوْ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُوْرِهِمُ وَ تَرَ كَهُمْ فِي ظُلُمُا تِ لاَّ يُبْعِيرُ وْ نَصْمَةٌ بُكُمْ عُمْنَى فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْ نَ- بُح ہے ان کی اس طرح باتیں ہوئیں۔

تیسرامباخشہ ایک وکیل سے آرہے ہیں۔ سراج الحق: میں

وارالامان سے آرہاہوں۔

وکیل صاحب: اب بھی آپ کاوہی عقیدہ ہے۔

سراج الحق: لاحول ولاقوۃ الا باللہ - عقیدت روز بروز ورست ہونے کا موقع ہے اور زیارت کا خاص وقت ہے نہ عقیدہ جانے کاوہ کونسی بات ہے جس سے عقیدت واراوت میں فرق آئے۔

و کیل صاحب : ایک کتاب نور الحق مرز اصاحب نے جب سے لکھی ہے تب ہے میں تو بے عقیدہ ہور ماہوں۔

سراج الحق: آپ کاپلے عقید ، کب تما۔

و کیل صاحب : تھا تو سمی کیکن اب نہیں۔

سراج الحق: نه پہلے تھانہ اب ہے اگر تھا تو وہ ہونے میں شار نہیں وہ نقش برآب کا معاملہ ہے پھر میں نے وہ آیت جو ابھی لکھی گئی ہے پڑھ کر سائی اور کماکتاب نور الحق میں ایسی کیا بات ہے جس سے عقیدت میں فرق آگیا۔

وکیل صاحب: ہمارے پاس اسلام میں پچھ نہیں تھا۔ لے دیکے ایک قرآن شریف تھا جس کو ہم غیر ندہب والوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور جب سے نور الحق کتاب مرزا صاحب کی نکلی قرآن شریف بھی ہمارے ہاتھ سے جا آ رہا ہم اس کو بھی پیش نہیں کر کے نور الحق کی تحدی کے ساتھ قرآن شریف کی تحدی بھی فاک میں مل گئی۔ (معاذ اللہ)

سراج الحق: استغفرالله قرآن شریف نه پہلے آپ کے ہاتھ میں تھا اور اب قوبقول آپ کے ہاتھ میں تھا اور اب قوبقول آپ کے کیوں ہونے لگانور الحق سے تو قرآن شریف کی عزت دوبالا ہوگئ اور جمال جمال قرآن سے لوگوں کی آئھوں میں خیرگی اور تیرگی تھی وہ اب نور الحق قرآن شریف کے نور نے اٹھادی جس چشمہ سے محمد الرسول الله

اللے تحدی ہمارے ہاتھ میں تھی اور اب دو تحدیاں ہو گئیں جو سردار ایک کام کے در اسلام نے پانی ہیا۔ جب ایک تحدی ہمارے ہاتھ میں تھی اور اب دو تحدیاں ہو گئیں جو سردار ایک کام کرے اور اس کا غلام بھی کرے تو اس سردار کی عزت جاتی ہے یا بڑھتی ہے باپ خوش ہو گایا ناراض آپ باپ بیٹے کا کام سے باپ خوش ہو گایا ناراض آپ تو جانتے ہی ہیں کہ غلام دراصل بیٹے کو کتے ہیں اور کمی کا مصرعہ ہے۔ آگرید رنہ تو اند پر تمام کند

مویماں تو بیٹے نے بھی کیا اور باپ نے بھی اس میں نقصان کیا ہوا۔ آپ تو تصوف میں بھی دم بھرتے ہیں کیا متصوفین کا خصوصاً اور عامہ مسلمین کا عموماً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کرا مُدہ الو لِی مُعْجِزُةُ النّبِیّ ولی کی کرامت نبی کامیجرہ ہے۔ اور جو میجرات اور خوارق عادات رسول مقبول ملی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں نہیں آئے وہ آپ کے متبعین اولیاء اللہ سے صادر ہوئے اور ہورہے ہیں اور ہول گے۔

سراج الحق: نیس صاحب نیس یہ تو الی مثال ہوئی کہ باپ نے ایک کل بنایا اور بیٹا بعد ازوفات کھڑا ہوا اور اس کو اور عدہ جلا دی غور کیجئے کہ شاہ جمان بادشاہ نے جامع مجد دیل بنوائی اور مجد تو تمام ہوگئی لین اس کے صحن کے دالان بائی رہ گئے تھے دہ اس کے بیٹے یا پوتے نے بنوادی اب آپ کیس کہ مجد خراب کردی برباد کردی شاہ جمان کا نام ڈبودیا مجد دیکھنے کے قابل نمیں رہی۔ برصورت ہوگئی اور اب تھوڑے روز کا ذکر ہے کہ نواب رامپور کلب ملیفان نے اس جامع مجد کی مرمت کے لئے ایک لاکھ روپیے کے قریب بھیجا اور مرمت کرائی اب آپ کہ سکتے ہیں کہ مرمت نمیں ہوئی بلکہ ڈھائی بھو ڈدی فرش بگا ڈدیا۔ اور دیواروں میں جوادر عمدہ اور پہلے سے بھی خوشما پھر لگادیے یہ بھی خوشما پھر لگادیے یہ

بھدے اور خراب لگادیے آپ ای سمجھ پر و کالت کرتے ہوئے مولویت اور فلفیت تو آپ کی خوب معلوم ہو گئی

ہنر بچشم عداوت بزرگتر عیب است

و کیل صاحب امپھا صاحب: یہ تو فرمائے کہ حسان بن ثابت اگر کوئی قصیدہ کھتے اور تحدی کرتے تو نبوت آنخضرت الکا کیا ہیں کوئی فرق آ مایا نہ آ تا؟

سراج الحق: نقص كيوں آنے لگا تھا بلك خوبي بى خوبى ہوتى ديكھو جماد ہوئے

اور آپ کے جان ٹار صحابہ نے کیا کیا کمال دکھائے اور گفار کو یہ تیخ کیا اور آپ ا

نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا تو کئے کہ رسالت و نبوت آنخضرت الفائلي میں نقص آیا؟ پس اگر وہاں نقص نہیں تو یماں بھی نہیں ہے بی بھی معجزات د کھلاتے

میں اور اس نبی کے متبعین ولی بھی کرامت د کھلاتے میں وہی اخلاق فاملہ نبی ہے۔ اس اور اس نبی کے متبعین ولی بھی کرامت د کھلاتے میں وہی اخلاق فاملہ نبی ہے۔

مھی ظاہر ہوتے ہیں اور ویسے ہی اس نبی کے تنبع دل سے بھی۔ تو کیا اس سے

نبوت میں نقصان آیا ہے یا نبوت اور نبی کی عزت وشان اور عظمت و جبروت برهتی ہے؟

وکیل صاحب: میں آپ سے جواب نہیں پوچھتا آپ مرزا صاحب سے دریافت کرکے بتلا کیں۔

سراج الحق: پہلے جناب مرزا صاحب کے خادم سے تو مبٹ لیس پھروہاں سے جواب منگلیا جائے گا۔

پھرجو میں اتفاق سے حضرت اقد س کی خد مت میں حاضر ہوا تو ذکر کیا حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہم اس کو خوب جانتے ہیں ایک بار وہ ہمارے پاس آئے تھے اور صرف دو گھنٹہ تک ٹھرے کوئی بات چیت ہم سے ان کی نہیں ہوئی ان کے نفائص طبیعت سے معلوم ہو تا تھا کہ ان کی طبیعت میں شرح و .سط نہیں اور ان کا دل نور انی نہیں ہے آگر ہماری کتاب نور الحق سے ان کے خیالات میں قرآن شریف کی عزت جاتی ہے تو ان کو یا در کھنا چاہئے کہ جتنے ولی امت

محمید میں ہوئے اور ان سے کرامتیں ظاہر ہو کیں سب معجزات آنخضرت الشائی کی بے عزق ہوئی افسوس ہے کہ بدلوگ نورسے ظلمت کی طرف جاتے ہیں اچھی چیز کو بری سیحت ہیں بات یہ ہے کہ جب کوئی بیار ہو تا ہے تواس کے منہ کا مزہ برخ جاتا ہے میٹھی اور مزہ دار شے کروی اور کسیلی معلوم ہوتی ہے اور وہ بیار ہر ایک سے لڑتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں پکائی خراب کروی بد مزہ ہوگئی حالانکہ وہ لوگ بیار ہیں اور اپنے حالانکہ وہ لوگ بیار ہیں اور اپنے آپ کو تندرست سیحتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک قشر (چھلکا) ہے نہ مغزیہ مغز کو سیکتے اور قشر بر رامنی ہوتے ہیں۔

مجھے ایک لطیفہ اس وقت یاو آگیااور وہ بہ ہے کہ میں ہائی میں تھاجودو جار شخص مجھے ملنے کے لئے آئے اور ان میں پچھ مجھ سے واتف تھے اور وہ ایک شخص کے مرد تھے میں نے کما خریت ہے کیے آئے وہ کئے لگے کہ ہمارے پیرو مرشد آئے ہیں آپ بھی ان ہے ملیں بڑے ہزرگ ہیں- خدار سیدہ ہیں ولی الله بین بس ولی الله ایسے بی ہوتے ہیں میں نے کماکہ اچھاتم کو میارک ہو ہمیں تو ملنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ جب المام زمان آگئے تو پھردوسرے سے ملنا كيا- اورتم جوان كے مريد ہوئے ہوتم نے ان ميں اليي كيابات ويكھى كه وه ولى ہیں خدا رسیدہ ہیں کہنے گگے اور تو ہم کو سمجھ نہیں اتنی بات ضرور دیکھی ہے کہ ا پیے سید ھے ساد ھے بزرگ ہیں کہ جس نتم کا کھانا ان کے آگے رکھ وو کھالیتے ہں یھیکا ہو نمک بدمزہ ہو کسیلا ہو کڑوا ہو کہی بھی اپنی زبان سے نسیں کتے میں نے کہا اس میں خدار سیدہ ہونے اور ولی ہونے کی کیا بات ہے۔ بلکہ اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ مجنون یا ویوانہ ہے۔ یا وہ بیار ہے جب اس کو کھانے کا مزہ ہی معلوم سیں ہو تا تو مریض ہے اور سخت مریض ہے ان کا علاج کراؤ ماکہ وہ تندرست ہوجاوے۔ یہ توالی مثال ہے کہ جس کوادنیٰ آوی بھی سمجھ سکتاہے کہ کوئی یوں کھے کہ جارے پیرو مرشد ایسے ولی ہیں جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں

ویتا یا کانوں سے سنائی نہیں دیتا یا پیروں سے چلا نہیں جاتا یا ہاتھ کام نہیں دے سکتے۔ پس سے ولی ہونا تو در کنار اس کو ایک ادنی مومن بھی نہیں کہ سکتے ان کو تو ایوں کمو کہ وہ اندھا ہے وہ نیار ہے ہے اس کو سپتال س لے جاؤ اور علاج کراؤیا میرے پاس لاؤ کہ بیں اس کا علاج کروں تم جانتے ہو کہ بیں طعبیب ہوں سے بات من کروہ ہننے گئے اور بعض نے برا بانا اور پکھ نہ کھا۔

پھر میں شہرسار نیور میں پھر آپھر آ محکیہ شاه ولايت مِن پنجابيه محلّه وسط شرمين داقع ہے اس محلّہ میں تمام شرفااور اکثرامراء کے مکانات ہیں سنت جماعت زیادہ شیعہ کم لیکن بیر سب انصاری ہیں اور اس محلّمہ میں حکیم اور مولوی بہت رہجے ہیں۔ دکیل اور مختار ادر اہل رد زگار بھی ہیں اور زمیندار جن کی ملک میں کئی گئ گاؤں ہیں۔ اور اس محلّہ میں ہمارے نانا کا بھی مکان ہے اور اکثر ہمارے رشتہ دار ہیں۔اس محلّہ میں کئی مجدیں ہیں لیکن ایک مجد میں مفرت شاہ سید محمر اسحاق کا مزار ہے جو شاہ ولایت مشہور ہے اور ہاری تانی انمیں کی اولاد میں سے تھیں۔ اور حفزت مولانا احمر علی صاحب محدث سمار نپوری جو مولانا شاه اسحاق صاحب کے شاگرد تھے ای محلّہ میں رہتے تھے پھروہ محلّہ قامنی میں رہنے لگے یہ بھی حارے نانا ہیں دہاں دس بارہ آدمی بیٹھے تھے ان میں ایک حکیم گرایسے حکیم کہ جن بریہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک علیم کاگورستان میں گذر ہوا تو کیڑے ہے منہ چھالیالوگوں نے یو چھاکہ حکیم صاحب آپ نے منہ ڈھک لیا۔ حکیم صاحب نے فرمایا مجھ کو ان مردوں ہے شرم آتی ہے کہ میرے ہی بیہ لوگ مارے ہوئے ہیں اور بیہ صاحب مولویت میں بھی دم مارتے تتھے-اور ان کا سرمنڈ ااور گھٹا ہوا تھا۔ وہ میری صورت و کھے کر بہت گڑے اور کہنے لگے کہ کد حرے آئے عیسائی

ا تنظم الله من علیه العلام بھی اس تھم کا ذکر مینی کی مثال بدعتی نقراء مصنوعی کے حق بیں اکثر فرمایا کرتے میں ا تقریق

صاحب میں نے کما کہ میں قادیان ہے آیا ہوں یہودی صاحب انہوں نے کما ہم یمودی کیسے ہوئے میں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دسمن یمودی تھے اسی طرح اب تم مسح موعود احمہ قادیانی علیہ السلام کے دشمن ہو علادہ یبودی ہونے کے تم میں نغاق کی بھی ہو آتی ہے اس داسطے کہ مومن کی صورت دیکھ کر گڑتے ہواور غضب میں آتے ہو وہ کہنے لگے کہ تم مومن *کد ھرہے* آئے تم تو کا فر ہو بے وین ہو اس کے جواب میں میں نے یہ کما کہ مسیح اور مسیح کے حواريوں كو بھى بدبخت يبودى كافروب دين كماكرتے تھے اور آنخضرت الله المبية اور آپ کے محابہ رمنی اللہ عنم کو بھی ایبا بی کتے تھے اور آپ کے ند بب اسلام کو صابی ندہب بتایا کرتے تھے تم ان بد بختوں مکذبوں اور کمفروں کے مثیل ہو اور ہم اور ہارے اہام ہام ہاموروں صاد قوں اور ان کے پیروؤں کے مثیل ہیں تحکیم صاحب مولوی صاحب نیم تحکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان-تم ہی کو کی سلمانی کا جو ہر دکھلاؤ تم میں سوائے نفاق وشقاق اور کچھ بھی سیس ہرچہ در ديگ باشد در چچه آيد فرمايا جم كو نكر منافق هوئ بين جم نماز پزهتے بين روزه رکھتے ہیں ذکوا قادیتے ہیں جج بھی کرنے کو بشرط دسعت طیار ہیں اور احکام بھی بجالاتے ہیں میں نے کما سب کچھ سمی لیکن چربھی تم منافق ہو جیسے اللہ تعالی فَرَانًا ﴾ وَمِنُ النَّاسِ مَنْ يُّقُولُ أَمَنًّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَاهُمُّ بِمُوُّ مِنِيْنَ - يُخْدِعُوْنَ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ أَ مَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُ وْ نَ لِينِ ادر لو گول مِن ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے لیکر قیامت تک یعنی ملا تکہ وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں اور حاں ان کا یہ ہے کہ بیہ مومن نہیں ہیںاللہ کو وھوکا دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی اللہ اور مومنوں کو تو کب د هو کا دے سکتے ہیں میہ خود ہی د هو کا خوردہ ہیں اڈر ان کو پچھ بھی شعور سْمِينِ اور اَيكِ جَلَّه فرما مّا ہے۔ إِذَا جَاءً كَ الْمُنَا فِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُوْ لُهُ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّا لَمُنَا فِقِينَ

لککا ذِبُونَ اے رسول الفلائی تیرے پاس منافق آتے ہیں کتے ہیں ہم گوای دیتے ہیں کہ بے خک تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ تو جاتا ہے کہ تو ضرور رسول ہے۔ لیکن اللہ گوای دیتا ہے کہ منافق الک رسول اللہ کنے والے کاذب ہیں۔ اب ہتلائے کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے یا اور کام اسلای اوا نہیں کرتے تھے پھر کیوں منافق اور کاذب ان کا نام رکھا گیاای طرح ہم بھی تو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور بشرط و سعت جی کے لئے بھی تیار ہیں پھر ہمیں کیوں بو دین اور کافر کھتے ہو یہودو نصاری بھی تو روزہ و نماز کرتے تھے انہاء پر ایمان لاتے تھے لیکن وہ کافر کیوں ہوئے اس کا باعث یہ ہے کہ انہوں کے وال سے ایک مامور اعظم میر مصطفیٰ الفلائی کو نہیں بانا۔ بعینہ ای طرح تم نے وال سے ایک مامور اعظم میر مصطفیٰ الفلائی کو نہیں بانا۔ بعینہ ای طرح تم نے وال سے ایک مامور معظم مثیل مصطفیٰ الفلائی کو نہیں بانا۔ بعینہ ای طرح تم نے ایک مامور معظم مثیل مصطفیٰ صلی اللہ صلیما وسلم کو نہیں بانا جم میں اور تم میں اور تم میں وں ذمن اور آسمان کا فرق ہے۔ تم مکذب ہم مصدق۔

یں ریں اور اس کے ایک اور بین نشان تم میں نفاق کا موجود ہے منافق کی نشانی اور وہ یہ ہے کہ تمارا سرمنڈا ہوا ہے اور سراور واڑھی منڈانا منافق کی ایک علامت ہے اس کو س کروہ بڑے درہم برہم ہوتے اور کئے گئے کہ سرمنڈانا تو سنت ہے میں نے کہا کہ یمی تو تھلم کھلا علامت منافق ہے کہ پخوری اور سینہ زوری نفاق کی علامت کا نام سنت رکھنا۔ اس کے جواب میں انہوں نے بیہ کہا کہ بہت مولوی عالم بلکہ مولوی رشید احمد گنگوہی بھی سرمنڈات بیں میں نے کہا کہ مولویوں کا فعل سنت ہے یا آنخضرت الفائی کا فعل سنت ہے ایک بلا بول اٹھے اچھا صاحب تم ہی بٹلاؤ کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ سرمنڈانا منافق کی علامت ہے۔ میں نے کہا کہ مشکوٰ ق شریف اور صحیح بخاری شریف میں منافق کی علامت ہے۔ میں نے کہا کہ مشکوٰ ق شریف اور صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آنخضرت الفائی کی علامت ہے۔ میں نے کہا کہ مشکوٰ ق شریف اور صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آخضرت الفائی کے قرآن شریف پڑیں گے گرقرآن ان دالا ہے کہ لوگ دین سے نکل جا کمیں گے قرآن شریف پڑیں گے گرقرآن ان

یہ حدیث دراصل حفرت اقد س امام علیہ السلام نے دارالامان میں بخاری شریف ہے نکال کرد کھلائی تھی اور اس وقت بالوں کا ذکر تھا۔ اور کئی بار فرمایا تھا کہ سراور داڑھی کے بال منڈ انا منافق کی علامت ہے پھر فرمایا کہ ہم کو بھی بال منڈ انے کا انقاق نمین ہوا۔ ہمارے سرپر جو بال بیں وہی بیں جو عقیقہ کے دن اثرے آپ کے بال نمایت نرم اور نازک مونڈ ھوں تک رہتے تھے جیسے مدیوں یں مسیح موعود کی علامت تھرائی ہے۔

الغرض میری به بات من کر حکیم صاحب اور مولوی صاحب مشکوة شریف افعالات اور کما که میں اس میں سے کی حدیث نکال دوں گاکه سر کے بال منڈاتا سنت ہیں میں نے کما کہ تم ایک ہی حدیث نکالدو- مولوی صاحب نے ماری کتاب مشکوة شولی- گرایک بھی حدیث بال منڈانے کی نمیں نگی- پھرایک اور مولوی صاحب تشریف لائے اور بڑے دعوے سے کما کہ میں نکال کر وکھا دُن گاندوں نے بڑی دیکھ بھال کے بعد حفرت عمر کا قول نکالا کہ حفرت عمر اللہ عنی بچہ کو دیکھا کہ بچھ بال اس کے سر کے منڈے ہوئے سخے حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچہ کے باب سے فرایا کہ یاتو اس بچہ کے باب سے مولوی صاحب نے بیال سرکے کل افزواو یا تمام سرکے بال رکھو۔ اس سے مولوی صاحب نے بیال سرکے کل افزواو یا تمام سرکے بال رکھو۔ اس سے مولوی صاحب نے بیال سرکے کل افزواو یا تمام سرکے بال رکھو۔ اس سے مولوی صاحب نے بیال سرکے کل افزواو یا تمام سرکے بال رکھو۔ اس سے مولوی صاحب نے بیال سات ہے میں نے کما کہ مولوی صاحب بی آخضرت نظام بیا کی حدیث نمیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ساحب بیہ آخضرت نوال اللہ اللہ اللہ اللہ بیان مدیث نمیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور میں نے رسول اللہ اللہ اللہ بی صدیث بیس ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور میں نے رسول اللہ اللہ بیان کی حدیث نمیں اور طلب کی ہے اور بی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو بھی مانے ہیں لیکن اس میں بدبات ہے کہ بد
قول حضرت عمر اللہ ایک بچہ کی نسبت ہے اور بچہ کے لئے اور عم ہیں اور
بروے کے لئے اور تھم جیسے بعض وقت بچہ نگا بھی پھرلیتا ہے اور اس کا پاسٹجامہ ایما
بنایا جاتا ہے کہ اس کے پاجامہ میں رومال نہیں ہوتا تاکہ بول وہراز کے لئے
آسانی رہے اور بچہ مال کے ساتھ اور بسن کے ساتھ بھی سورہتا ہے لیکن برب
اور بالغوں کے واسطے ہے اور اس حدیث میں لوگوں کے لئے منافق ہونے کی
اور بالغوں کے واسطے ہے اور اس حدیث میں لوگوں کے لئے منافق ہونے کی
برے بھائی شاہ ظیل الرحمان صاحب بھی سرسادہ سے آگئے۔ انہوں نے اور وو
بیکھو ئی ہے اور یہودیت اور خروج عن الاسلام کا نشان ہے اشہوں نے اور وو
ایک اور مخصوں نے میرے کئے کی تصدیق کی مولوی صاحب کھیا نے ہوکر
بولے کہ اب میں بخاری لا تا ہوں میں نے کمامولوی صاحب چاہے جو کتاب لاؤ
سرمنڈ اٹا و واڑھی منڈ اٹا بھی بھی جائز نہ نکلے گا یہ منافق کا نشان ہے جو منافق کا
سرمنڈ اٹا و واڑھی منڈ اٹا بھی بھی جائز نہ نکلے گا یہ منافق کا نشان ہے جو منافق کا

جب میہ صدیث شریف جس میں بال سروریش منڈ انے والوں کے لئے دعید ہے و کھلائی اور سائی تو وہ حیران رہ گئے اور ہارے سرسادہ میں بھی اس کا چرچا ہوگیا۔

کنگوہی کا نفاق کی سرسادہ میں بعض آدی سرمنڈے مولوی رشید احمد اللہ میں کنگوہی کے مرید ہے اور بعض معقد اور بعض در میانی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی بھی تو سرمنڈاتے ہیں کیا وہ اس صدیث سے واقف نہیں ہیں میں نے کہا کہ وہ بھی منافق ہے۔ منافق کو اپنا نفاق کب سوجھتا ہے وہ تو بھیڈ ایماندار ہونے کائی دعوی رکھتا ہے اس سے ناراض ہوئے میں نے کہا کہ تم ناراض کیوں ہوئے ہوہاتھ کنگن کو آرسی کیا تم اس طرح جانچو کہ مولوی صاحب نے ایک اشتمار حضرت اقدس علیہ العلوة والسلام اور

آپ کے مبائین کے کافر ہونے کا دیا ہے اور اس اشتار ہیں ہے ہمی کھا ہے کہ مرزا ہوں سے بات کرنا مصافحہ کرنا ملاقات کرنا ادر السلام علیم کرنا نہیں چاہئے اب تم میرے ساتھ چل کر ویکھو کہ مولوی صاحب مجھ سے مصافحہ اور السلام علیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اور مولوی صاحب کو خوب معلوم ہے کہ سراج الحق احمدی ہے قادیاتی ہے اور برا پکا احمدی ہے اور علیٰ وجہ البھیرت احمدی ہے اگر مولوی صاحب نے مصافحہ اور سلام کرلیا تو وہ منافق ضرور ہے اور جو نہ کیا تو تم مولوی صاحب نے مصافحہ اور سلام کرلیا تو وہ منافق ضرور ہے اور جو نہ کیا تو تم اور میں گنگوہ کئے ایسانی ہوا کہ جب ہم دونوں بھائی یعنی شاہ ظیل الرحمٰن صاحب نے ماری اور میں گنگوہ کئے تو مولوی صاحب نے ماری تعظیم کھڑے ہوکری۔ اور مولوی صاحب نے ماری تعظیم کھڑے ہوکری۔ اور پہلے ہی السلام علیم کیا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ پیر صاحب نے اس می سکونت افتیار کرلی۔ اور مولوی صاحب نے سامی روز سرمنڈ ایا تھا۔

اور ان مولوی صاحب سارپوری کا جو مشکو ق شریف لائے سے اور نفاق کی علامت کو سنت براتے سے نفاق کمل گیا اور وہ یوں کھلا کہ مولوی حافظ احمہ اللہ خان صاحب احمدی ناگیوری جو صالح اور راسباز ہیں جب وہ احمدی ہوئے تو حافظ صاحب نے ان کو وار اللمان اور حضرت اقد س علیہ السلام کی بہت می باتیں آپ کے وعویٰ کی نبیت سائیں اور بہت کوشش کی کہ یہ موافق ہو جا کیں اور منافق نہ رہیں تو اکمو ذراسی روشنی ہوئی اور ایک مدت کے بعد یہ مولوی صاحب وار اللمان آگئے اور حافظ صاحب کی کوشش ٹھکانے گی اور حضرت مولانا نور الدین صاحب وام فینہ سے بھی تعارف رکھتے تھے حضرت اقد س علیہ السلام اور حضرت خلیفتہ المسیح فینہ سے بھی تعارف رکھتے تھے حضرت اقد س علیہ السلام اور حضرت خلیفتہ المسیح وام عنا۔ ت کے مات کہ بعد جب رات کو مولوی صاحب سوئے اور صبح کی نماذ باجماعت ہمارے ساتھ مجد مبارک میں پڑھی تو جھے مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آنخضرت اللگائی کی خواب میں

زیارت کی اور رسول اللہ الفائق میری طرف بوے پیار کے ساتھ گوشہ چیٹم سے بار بار دیکھتے ہیں اس کے بعد ظسر کے وقت بعد نماز پھر حضرت اقدس علیہ اسلام سے ملاقات کی۔

ولا كل صداقت مسيح موعود عليه السلام اللام نه موانق سنت الانبياء مليهم السلام بهت كچھ حضرت مسيح موسوى عليه السلام كى د فات اور عدم آبد اور آنخضرت اللهابيج كي نضيلت وختميت ادر اپنے دعوے مسيح موعود ہونے کی نسبت مدلل قرآن شریف اور توریت واحادیث واجماع صحابہ اور علماء سلف کے اقوال سے تبلیغ کی ادر پھر آپ نے بے شک مسیح موعود ہونے پر قشم بھی کھائی اور بتلایا کہ وہ موعود میں ہی ہوں جو چود هویں صدی کے سریر خدا کی طرف سے آیا ہوں اور ساتویں ہزار کا سرابھی میری شادت دیتا ہے جاند اور سورج نے عین رمضان کے مہینہ میں میرے دعوے کی کی گواہی دی اونٹوں کی سواری برکار ہوئی ستارہ ذرالسنین نہ ایک بار بلکہ کئی بار میرے لئے ظاہر ہوا ادر ہزار دں انسانوں کو ہزار دں نشان میرے ہاٹھ ہر اللہ تعالیٰ نے دکھائے تو بیہ مولوی صاحب خاموش ہو کر سنتے رہے اور کچھ بھی نہ بو لے۔ جب حفزت اقدیں علیہ السلام اینے مکان پر مجدے تشریف لے محتے تو مولوی صاحب وہاں سے میرے ہراہ میرے مکان پر آگئے اور کئے لگے کہ میں نے جو رسول اللہ اللے اللہ کی کی رات زیارت کی تھی ۔ اور جس طرح آنخضرت الطابی گوشہ چھم سے میری طرف دیکھتے تھے ہو ہو حفرت الدس علیہ السلام اس دفت کی تقریر کے دفت ميري طرف ديكھتے جاتے تھے اور بعینہ رسول اللہ الالفائیۃ کا چیرہ مبارک مفرت اقدیں علیہ السلام کا ساتھا۔ جو سرمو فرق نہ تھا معلوم ہو تا ہے کہ حفزت اقد س ضرور راست باز صادق بن؟

جب مولوی صاحب قادیان سے رخصت ہو کم مبیم سمار نیور کی سرزمین میں گئے تو ایک خط مجھے لکھا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ مرزا صاحب کی شکل مجنونوں اور یا گلوں کی ی ہے میں نے وہ خط حضرت اقد س علیہ السلام کو بڑھ کر سایا حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس کی تعبیریہ ہے کہ جو شخص راستباز نبی یا رسول امام یاول الله كوخواب ميں برى صورت يا نمى عيب ميں ديکھيے يا بمار تو يقينا وہ خواب ميں ا بن حالت دیکھتاہے اور ریہ حال اس کا ہو تا ہے نہ راست باز کا کیونکہ وہ مخص ان کے جمال کے آئینہ میں اپنی اندرونی صفت کو جیسا وہ ہو تا ہے دیکھتا ہے مولوی صاحب نے خواب سجا دیکھا ہے لیکن انہوں نے اپنی حالت جنوں اور اپنی صفات اندرونی کو دیکھاہے انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ آئینہ ہوتے ہیں اور آئینہ میں جو شخص منہ دیکھتا ہے ویسا ہی و کھائی ویتا ہے جیساد کیضنے والے کا ہو تا ہے **گ**ویا اس کی اندرونی صورت اس کو و کھائی جاتی ہے اور یہ ایک قتم کی اتمام ججت ہے پھر فرمایا کہ ایک پرشکل آدی نے ایک ثیشہ اٹھاکر دیکھا تو اس شیشہ کو اس نے یہ کہہ کر ز بین پر پھینک دیا کہ بیہ شیشہ بہت ہی برا ہے جس میں ایسی برصورت و کھائی دیتی ے - اس نے اپنا قصور اور اپنی شکل نہ دیکھی بلکہ ٹیشہ کو ہرا بتلایا - بھر فرمایا کہ بی تعبیر مولوی صاحب کو لکھ تجیجو اور فرمایا کہ ان ہے یو چھو کہ ہماری شکل تو آنخضرت اللا الله کی شکل کے مشابہ دیکھی تھی تہارا اس پر ایمان نہ رہا تو تہماری بدبختی سے خدانے یہ شکل تہماری اصلی شکل د کھلائی!

میں نے عرض کیا کہ حضرت جب وہ دارالامان میں تھے تو مولوی صاحب کو آخضرت اللہ اللہ اللہ کی شکل پر دکھائی دیئے۔ اور جب وہ سار نپور کی سخت زمین میں گئے تو ان کو اس وجہ سے کہ آنخضرت اللہ اللہ تا پر ایمان نہ رہا۔ ان کی اصلی اور حقیق صورت دکھائی گئی کیونکہ آپ کا چرہ تو آنخضرت اللہ اللہ تا ہے اور سار نپور پر ججھے ایک کا بیت یاد آئی۔ سار نپور پر ججھے ایک کا بیت یاد آئی۔

فرمایا وہ حکایت سناؤ تم کو حکایتیں خوب یاد ہیں میں نے عرض کیا کہ ایک محض انی ضعیفہ والدہ کو حج کرانے کے لئے مکہ شریف عمیاا در تمام راسته کمریر اضاکر لے عمیا ادر کمریر ہی چڑھا کر جج کیا-ا در اس طرح واپس آیا جب وہ سار نپورکی سرحدیر پنچاتو این والدہ کو کرسے او آر کر ینچے زمین میں پھینک دیا اور کہا کہ میں تجھے حج کرانے کیا لے گیا ایک سخت مصيبت ميں سيس ميا تو جمال جائے جلى جاميں تو اب تحجے نميں لے جاتا۔ اس ضعیفہ نے جان لیا کہ بیہ اس زمین کی تاثیر ہے درنہ میرابیٹاتو نیک ہے اس بڑھیا نے بہت منت کی اور کہا بیٹامیں تیری والدہ ہوں تو میرے ساتھ الیی پر سلو کی کرتا ہے مجھے گھرتو پنجادے اس نے والدہ کو بہت ہی برا کہااور کہاکہ تو میری ماں ہی نہیں ہے اور نہ میں تیرا بیٹا ہوں میں تھک گیا میری کمرٹوٹ گئی۔ اب میں تھھ کو نہ لے جاؤں گا یہ کمہ کر چلدیا؟ اس بڑھیانے کما کہ خیرجو ہوا وہ ہوا لیکن مجھے اس شمر کی سرحد ہے باہر کردے ادر جو تو جاہے مجھ سے مزدد ری لے لے خیر مزددری پر وہ راضی ہوا اور بڑھیا کو اٹھا کر لے چلا جب سار نپور کی سرحد سے یا ہر ہو گیاتو بڑھیانے کہا کہ اب مجھے یہاں چھوڑ دے اور اپنی مزدوری لے لے میرا الله الک ہے وہ مخص والدہ کی بیہ بات س کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تو تو میری ماں ہے میری جان تھھ پر سے قربان ہوجائے میں بھلا اس جگہ الیی ہے سکی میں اور ایسے جنگل میں تحجّے جواب دے سکتا ہوں اور تھھ کو تنااور اکیلا

چھوڑ سکتا ہوں۔ کس کی مزدوری میری جان میرا مال سب تیرا ہے۔
حضرت اقد س بید حکایت سکر بنے اور خاموش ہور ہے پھر میں نے حسب
الارشاد ایک کارڈ مولوی صاحب کے پاس سارنپور بھیج دیا۔ اور وہی تعبیر بھی
لکھدی چو تکہ مولوی صاحب کو ملم اور خواب ہیں ہونے کا بھی وعویٰ تھا۔
مولوی صاحب نے اس خط کے جواب میں کوئی معقول جواب تو نہیں دیا گرایی
تی بکواس اور کردی؟

ا ہونے کا ہے۔

اس مولوی صاحب ندکور کے منافق ہونے کی دوسری دلیل سے ہے کہ جب
سے سار نبور سے اور کسی شرمیں جمال غیر مقلد ہوں جا کیں تو برے کے غیر مقلد
اور مضبوط الل حدیث بن جاتے ہیں اور نماز دغیرہ کا طریق غیر مقلدوں کی طرح
رکھتے ہیں اور جب سار نبور میں جاتے ہیں تو برے پختہ حنی مقلد ہے رہتے ہیں
اور نماز دغیرہ کا طریق بھی حفیوں کا سار کھتے ہیں۔

غیراحدی کے بیجھے نماز

آگے اور ایک مولوی عیم فی الحق بھی الحق بھی الحق بھی الحق بھی آگے۔ جھے سے پوچھاکہ تم ہمارے ساتھ جماعت کی نماز کیوں نمیں پڑھے میں نے کماکہ آج کل ایک فتنہ برپا ہے اور دہ یہ ہے کہ تم میں بہت فریق ہوگئے۔ وہائی۔ منی رافضی مقلد۔ فیر مقلد۔ اور ایک دو سرے کو کا فرکتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ کون کا فرہے۔ اور کون مسلمان ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ایک مسلمان کو کا فرکتا ہے وہ ایک کو ایک کا فرکتا ہے تو مسلمان کو کا فرکتے ہیں۔ اور تو یہ بہت تو کہ جو ایک مولوی ہے تو مسلمان کو کا فرکتا ہے دہ بھی وال خود کا فرہو جاتا ہے جب ایک کو ایک کا فرکتا ہو سلمان کو گل بھی نہ رہا۔ لہذا ہماری نماز کا فرکے بیجھے نہیں ہوتی۔ اور تو یہ بات من کر ڈر کے اور خوف زدہ ہو کر کئے گئے کہ یہ تو بچ ہے لیکن مولوی صاحب نم ہی ایک دنیا میں مسلمان ہیں اس کیے ہوئے میں نے کہا کہ مولوی صاحب نم ہی ایک دنیا میں مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ نم کس کو اپنی طرف سے کا فر نہیں کتے ہی نشان ہمارے مسلمان وجہ سے کہ نم کسی کو اپنی طرف سے کا فر نہیں کتے ہی نشان ہمارے مسلمان

پانچوال مباحثہ وفات مسیح پر مسلوں میں اور تم میں لین عام میں نے کماکہ فرق کچھ بھی نہیں اور غورے ویکھاجائے تو بہت بڑا فرق ہے نہیں تو یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کی طرح وہی عقیدہ اسلای رکھتے ہیں خدا بھی وہی رسول مجمی وہی قرآن بھی وہی نماز' روزہ' جج' ذکو ق' کلمہ اور ویکر احکام وہی اور جو فرق ہے تو یہ کہ بموجب تھم قرآن وحدیث اور اجماع محابہ رمنی اللہ عظم حضرت عیلی علیہ السلام کو وفات شدہ مانتے ہیں اور جس عیلی علیہ السلام

39

م سرت یہ میں صبیہ ہمنام و دفاعت سمارہ باتے ہیں ، در باس کی صبیبہ سمام کے آنے کی اس امت محمد بیر میں خبر سمی وہ ہم حضرت سرز اغلام احمد قادیانی علیه السلام کو جانبے ہیں۔ ادر ایمان رکھتے ہیں کہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام یمی

ين-

مولوی صاحب: مرزا صاحب عیلی علیه اسلام کیو کر ہو سکتے ہیں وہ تو آسان پر زندہ بیٹے ہیں-

میں: وہ زندہ نہیں ہیں مرکئے۔

مولوی صاحب: بد کمال لکھاہے کہ وہ مرمحے زندہ نہیں۔

میں: قرآن شریف کے چھٹے پارہ میں جو سورہ مائدہ ہے اس کا آخری رکوع پڑھ لو ت

مهميں ياد نه ہو تو قرآن شريف لاؤ ميں پڑھ دوں-

مولوی صاحب: قرآن شریف کی تغییروں میں تو یمی لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے مئے۔

میں: تفسیروں میں میہ بھی لکھاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟

موادی صاحب: ہم تو مفتی بہ قول کو مانیں گے-

میں: مفتیٰ یہ قول تو کوئی ہے ہی نہیں اختلاف موجود ہے۔

مولوی صاحب: مفتی به ہم تو میں جانتے ہیں جو جمهور ہے اور جس پر اجماع ہو چکا

-4

رضی الله عنم میں ہے ایک بھی اس اجماع سے باہر نہیں ہے۔

مولوی صاحب: دہ کماں ہے؟

من : بخاری شریف می ب اور وه بد ب که جب آنخضرت اللها کی

امحاب رسول الله التلاظيمي سے بڑھ کرادر کوئی اجماع نہیں ہے پس اس اجماع اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنهم کو چھو ژنا اور اپنی طرف سے دو سری قتم کا اجماع بنانا ٹھیک نہیں ہے خدا کے لئے سوچو سمجھو۔

جھٹامباحثہ ایک طالب علم سے صاحب کو سخت غصہ آگیا اور ساحب کو سخت میں دیر سخی اور ظہر کی نماز کا وقت آگیا تھا ایک چھوٹی می مجد چہوترہ نماشیٹن کے قریب اور چنگی کی چوکی کے مصل بنی ہوئی ہے جس میں مسافر اور شہرے آئیا وہال پانچ چھ شہرے آئیا وہال پانچ چھ اور کتے تھے اور کتے تھے اور کتے تھے اور کتے تھے کہ طالب علم بیٹے پائے وہ اختلاف ند ہی میں پچھ باتیں کرتے تھے اور کتے تھے کہ

دیکھو کیے کیے ندہب دنیا میں پھیل گئے اور اب ایک ندہب اور قادیانی نکلا ہے جو سب سے بڑہ کر ممراہ ہے بھلا قادیان کانام اور ندمت من کر سراج الحق کو کمال تاب تھی کہ چپ رہ جائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ السا کت عن المحق شیطان اخد س بعنی جو حق گوئی سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ میں: (ان طلبہ سے مخاطب ہو کر) کیا قادیانی کوئی ندہب ہے۔

طالب علم: ایک زمب ہے جو پنجاب میں نکا ہے۔

من: قادیانی کس کانام ہے یا زہب کانام

طالب علم: بيہ تو ہميں خبر نہيں ہے-

میں: جب تم کو خرنمیں تو کیے کتے ہو کہ ند جب ہے اور گراہ ند جب ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ نمیں کہ آنخضرت اللی ایک کتے تھے۔ بست می پرانی باتیں ایس ہیں کہ اگر اب بیان کی جادیں تو دہ نئی معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح قادیانی طریق سمجھو۔

طالب علم: ہم نے تو اپنے استادوں مولویوں سے ایبابی ساہ

مں: تم بھی گراہ تمہارے موںوی اور استاد بھی گمراہ۔

طالب علم: ہم اور ہمارے استاد کیوں گمراہ ہونے لگے تھے انہوں نے تو ایک بیہ بھی بات بتلائی ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام چوتھے آسان پر زندہ موجود ہیں اور قادیانی نہ ہب کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرگئے۔

میں: تم نے اپنے استادوں ہے پوچھابھی کہ کماں لکھا ہے حفرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ طالب علم: کہیں تو لکھاہی ہو گاجو مولوی کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو تم ہی بتلاؤ کماں لکھا ہرک حفہ و عسل ماں البلام کی نا ور مدہ حک

کھاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دفات ہو چکی ۔ مصناح کے مصرف

میں: قرآن شریف میں ہے لیعیشلی اِبّی مُتُوَ قِیْتِکَ اے عیلی میں تجھے وفات و سینے والا ہوں اور دو سری جگه فرما آ ہے فکستا تُو قَیْنَتَنِیْ اب تم بتلاؤ کہ مُتُونِیک کی جگه تُحَیْرِیْ ہے؟

طالب علم: متوفیک اور توفیشنی کے معنی ہی حیات کے مفسرین نے لکھے ہیں۔ میں: ایک معنی تو کسی آیت کے مفسرین کریں اور ایک معنی رسول التفایلیج اور

آپ کے اصحاب کریں تو کون سے معنی معتبرانے جادیں۔

طالب علم: ہم کیا کریں او هر علاء کا گردہ بہت ہے کیا انہوں نے بخاری شریف نہیں پڑھی۔

میں: اس طرف بھی علاء ہیں اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی اور تمہارے علا نے بخاری شریف نہیں پڑھی آگر وہ پڑھ لیتے تو اس قدر مغالطہ اور گمراہی میں نہ بڑتے ۔

طالب علم: قادياني كوئي مولوي نبين -

یں: (چو نکہ وہ ہندوستانی شے ان کو ہنددستان کا حوالہ دیتا تھا میں نے کہا کہ) ایک عالم فاضل محدث مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی قادیانی ہیں اور ان کے سوالور بھی بہت سے عالم وفاضل ہیں۔

طالب علم: توبه توبه مولا ناصاحب مدوح هر گز قادیانی شیں بلکه وه تر سخت مخالف میں اور میں تو خاص امرو به کا ہوں-

میں: اس میں توبہ کی کیا بات ہے مولوی صاحب بعضلہ تعالی زندہ موجود ہیں اور ان کی کتاب اعلام الناس تین حصوں میں ان کی تصنیف اور مطبوعہ ہے جو قادیا نی نہ ہب کی آئید اور ان کے مخالفوں کی تردید میں ہے وریافت کرلو۔ طالب علم: جی بیہ کتابیں کمی اور نے مولانا کے نام سے لکھ وی ہوں گی۔
انہیں باتوں میں وقت گذر کیا اور ریل گاڑی آگئ میں کلٹ لینے چلا گیا اور طالب علموں کی اس بھم ہووہ بات پر تعجب کرتا رہا کہ حضرت مولانا مولوی سید محمہ احسن صاحب زندہ ہوں اور ان کے نام سے اور کوئی مخص کتاب تصنیف کر کے چھاپ کے مشتہر کردے اور مولوی صاحب کو خرنہ ہو آخر کار میں سرسادہ چلا آیا

اور دوجار روز کے بعد سہار نپور جانے کا اقاق ہوا۔

ایک ہندوسٹیشن ماسٹر کاخیال جب میں سرسادہ کے شیشن پر آیا تو ایک ہندو ہے چونکہ ریل گاڑی کے آنے میں وتقہ تھا دو چار مخف پچھ ہندو پچھ مسلمان آمکتے سٹیشن ماسٹرصاحب نے مجھ ہے کہاکہ کوئی اخبار قادیان ہے آیا ہو میں نے کها ہاں اخبار بدر قادیان سے حکیم مرزا عباداللہ بیگ کے باس آتا ہے ماسر صاحب نے بوی منت سے کما ضرور میرے پاس اخبار بھیج دیا کرو میں اس کو بوے غور سے پڑھوں گا اور جو رسالہ یا اشتمار پا کتاب نمسی مضمون کے متعلق حضرت مرزا صاحب کا ہو مجھے ضرور دکھا دیا کرو جب تک میں پنجاب میں ر ہااکثر کتابیں اور اشتمارات حفزت مرزا صاحب کے دیکھا رہتا تھا جب سے سرسادہ کے سٹیٹن پر آیا ہوں کوئی کتاب دیکھنے میں نہیں آئی ایک کتاب نماز کے ہارہ میں حفزت مرزا صاحب نے لکھی ہے اس کا ایک جملہ ایسااعلیٰ درجہ کی فلاسفی ہے پر ہے کہ جب تک کوئی انسان برگزیدہ اور مرسل نہ ہو ایبا جملہ اس کی زبان اور قلم سے نہیں نکل سکتا۔اور وہ بیر کہ نماز دراصل تعلق باللہ عبادت کانام ہے جس ے انسان خدا ہے تعلق پیدا کرلیتا ہے یہ کوئی فرض نہیں ڈبوٹی نہیں کہ جار و اکھار اس کے بورے کرنے کے لئے کھڑا ہو بلکہ نماز اس زوق وشوق اور طلب سے پڑھی جاوے کہ جیسے انسان کو بھوک پیاس کے وقت کھانے اور پانی کی تلاش موتی ہے اور انسان الی حالت میں سب کام چھو ڈکر خورد ونوش کے لئے اٹھ کھڑا ہو تا ہے یہ اس ہندد شیشن ماسٹرنے اپنے الفاظ میں مطلب اداکیا اور کہا کہ اس جملہ کے پڑھنے سے مجھے ایک لذت پیدا ہوگئی خیراس ہندو کو تو صداقت سے برجملہ سے لذت پیدا ہوگئی۔ لیکن اس راقم خاکسار کو تواز سرنولطف آگیا؟

ساتواں مباحثہ پیشگوئیوں بر سارپور پیچا اور شیش کے تریب

ان امیرصاحب کی کوئٹی پر آیا تو وہاں ان امیرصاحب کی اور ایک مولوی صاحب سار نپوری کی حضرت اقد س علیہ السلام کی پلیٹکو ئیوں پر گفتگو تھی کہ بہت سی پایٹکو ئیاں حضرت مرزا صاحب کی پوری نہیں ہو کمیں ''

امیرصاحب: مجھ سے مخاطب ہو کر: جناب یہ پیکھ<sub>و</sub> ئیاں جو حضرت مرزا صاحب کی یوری نہیں ہو کمیں ان کاکیا جو اب ہے۔

میں: دہ کون سی پیکلوئی ہے جو بوری سیس مولی۔

امیرصاحب: بهت می ہیں۔

میں: ایک سی کانام لیں آب وہ خاموش ہوئے اور جان گئے کہ پیر صاحب ضرور ثابت کردیں گے پھر میں نے کہا کہ کتاب نور الحق کرایات الصادقین ہو گتابیں تحدی کے ساتھ تمام ملکوں میں شائع ہو گئیں اور تحدی سے پیٹھوئی کی گئی کہ ان کی نظیر کوئی بتادے مسلمان عیسائی سب ان کی نظیر لانے سے عاجز رہے اور ایک کے ساتھ پانچ بڑار کا انعام اور دو سری کے ساتھ ایک بڑار روپیے کا انعام ہو اور پھرایک پھریے بھی لکھا ہے کہ وہ نطفہ حرام ہے جو نظیر لانے کے لئے گئرانہ ہواور پھرایک بڑار لعنت کھی ہے ماسوائے اور ملکوں کے ہندوستان ہی میں تقریباً ایک لاکھ مولوی ہوگا اگر ایک ایک سطر بھی لکھتے تو نور الحق جیسی دس کتاب فصح و بلیغ کھی جا سے تھیں اور یہ کتاب نور الحق ایسی چھوٹی سی کتاب ہے کہ اگر متوسط قلم سے جا سے تو کر کیا سے زیادہ نہیں ہو سکتی کس نے اس پیٹھوئی کو غلط کرکے دکھا یا جہ ملی نشان اور علمی پیٹھوئی قیاست تک کے لئے خابت ہوئی اور یوں تو یہ علمی نشان اور علمی پیٹھوئی قیاست تک کے لئے خابت ہوئی اور یوں تو

عیمائیوں کی طرح خوانخواہ زبان سے فضول بات کمہ دینی کہ حضرت محمہ القلطائی سے کوئی مغجرہ ضیں ہوا سویہ آپ کا قول کہ حضرت امام موعود علیہ السلام کی کوئی پیشکوئی تجی نہیں نکلی عیسائیوں کے قول سے زیادہ دفعت رکھتا ہے ہر گزنہیں۔ بات بہیں رہی اور میں شہر میں چلاگیا۔

وحد تصنيف نور الحق تأب نور الحق جو حفرت الدي عليه الملام یا نے لکھی ہے اس کے لکھنے کی میہ وجہ پیش آئی که ایک دفعه میں سرساوہ میں تھا کہ بادری عماد الدین امر تسری ہاری ملاقات کے گئے سرسادہ آیا اور توزین الاقوال اور تعلیم محمدی اور دو ایک کتاب ایمی تعنیف لایا۔ مجھے یہ کتابیں اسلامی رد میں بردہ کر سخت رنج ہوا میں نے تو زین الاقوال كتاب ندكوره بلينده كرك حضرت اقدس عليه السلام كي خدمت مين رواند کردی پھر بندرہ مولہ روز کے بعد میں خود حضرت اقدیں علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت اقدس علیہ السلام نے بعد سلام ومصافحہ فرمایا کہ یادری عمادالدین کی کتاب جو آپ نے بھیجی تھی رکھی ہے آپ کے آنے پر ملتوی کیا تھا باتھ میں کتاب لے اور باہر مکان کے تشریف لائے ادر اس جگد شلنے لگے جمال اب بدرسه سے پیلے وہاں صرف پلیٹ فارم تھا اور وہ حضرت مولانا نورالدین ظیفہ" المسی اللہ ﷺ نے مجی اینوں کا بنوایا تھا آپ سکتے تھے اور بادری عمادالدین کا ذکر فرماتے تھے کہ اتنے میں جتاب چود ہری منثی رمتم علی صاحب مرحوم کورٹ انسپکڑیکہ ہیں آگئے۔ حضرت اقدیں ان کو دیکھ کربہت ہی خوش ہوئے اور اس کتاب عماد الدین کا ذکر فرمایا۔

بلہ شاہ کا حال منی صاحب مرحوم مغفور نے عرض کیا کہ میں بھی وہ کتاب بلہ شاہ کا حال لایا ہوں کتاب کے دیکھنے اور پڑھنے سے جمکو سخت رنج ہے کہ پادری مماد الدین نے وہ باتیں لکھی ہیں جو اسلام سے ان کو کوئی تعلق اور اگؤ نہیں صرف افترا اور بہتان سے پر ہے ہیں نے عرض کیا کہ حضرت ای کتاب

یں مجاد الدین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں ہیں کوئی دلی نہیں ہوا۔ ہاں ایک مخص کو سنا ہے کہ بلہ شاہ قصور میں ہوا ہے۔ اس کی کافیاں سننے اور دیکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ دہ اسلام کو کوئی چیز نہیں سمجھتا ہے اور برے لفظوں سے یاد کرتا ہے اور شراب اور اباحت کو پہند کرتا ہے اور اسلام کی جابجا کافیوں میں تو چین کرتا ہے۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے یہ لوگ در حقیقت نگ اسلام اور عار ایمان چین۔ ایسے لوگوں کا وجو و بدنام کیا کہندہ صلحاء ہے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے عبرت پکڑنی چاہئے کہ نہ ایسے لوگ ہوتے اور نہ اسلام پر دمبہ لگا۔ آگر چہ اسلام تو ایبا منور ہے کہ اس پر کمی قتم کا داغ دمبہ نہیں لگ سکا۔ اگر چہ اسلام تو ایبا منور ہے کہ اس پر کمی قتم کا داغ دمبہ نہیں لگ سکا۔ لیکن ایسے لوگوں سے بچائے نفع کے نقصان پہنچا اور جن کے دنوں میں ذیخ اور بجی ہے دہ ایسی باتیں پیش کردیے جیں ادر عمدہ پاک لوگوں کو چھوڑ کر ایسے بیمودہ لوگ چھانٹ لیسے جیں ورنہ اسلام نے تو اپنی پاک لوگوں کو چھوڑ کر ایسے بیمودہ لوگ چھانٹ لیسے جیں ورنہ اسلام نے تو اپنی پاک لوگوں کو چھوڑ کر ایسے بیمودہ لوگ چھانٹ لیسے جیں ورنہ اسلام نے تو اپنی کہ دہ دورجہ مسے کو بھی حاصل نہیں ہوا۔

آخر کار منثی صاحب مرحوم نے چند جگہ سے مضمون کتاب کا سایا- اور کھھ

میں نے سایا پھر فرایا کہ ہم اس کو اول سے آخر تک پڑھ کر کافی جواب تکھیں گے پھر فرمایا کہ پادری مماد الدین جو کہنا ہے کہ اسلام میں ولی شیس ہواہے اس کو خبری کیا ہے کہ ولی کیسے ہوتے ہیں اور کن پرولایت کا اطلاق آ تا ہے اب پاوری مماد الدین آ تھے کھول کر دیکھے اور نقد دیکھے کہ کیے ولی ہوتے ہیں اور اب تو ولی الاولیا موجو و ہے ۔

تذكرة المدي

ایک روز کاذکر ہے کہ حضرت امیرالفعفاء جناب میرنا صرنواب صاحب نے ہنس کر مجھے پیران پیر فرمایا میں نے میرصاحب سے عرض کیا کہ یہ جملہ تو تھیج نہیں ہے اس کے معنی توبیہ ہوئے کہ ایک پیر کے بہت سے پیر بال پیر بیراں ورست ہے سویہ دونوں جملے میرے لئے ٹھیک اور درست نہیں کیونکہ میرا توایک ہی پیر ہے جو پیر پیراں ہے اور پیر پیراں میں نہیں اس کے مصداق مفزت اقدس علیہ السلام ہیں۔ میں حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں حمیا ہاں خوب یاد آگیا اس داسطہ ممیا تھا کہ چو تکہ خطوط کے جواب اس زمانہ میں میں لکھا کرتا تھا اور مبائعین کار جنربھی میرے پاس تھا جو فطوں کے ذریعہ بیعت ہوتے وہ میں رجمٹر میں ورج کرلیتا تھااور جو حا ضربو کربیعت کر تا تو میں حاضر ہو تااور جو نمھی حاضر نہ مو تا تو آپ مجھ کو بلوالیتے ادر فرماتے کہ ان کا نام معہ پنۃ سکونت وغیرہ درج ر جسر کرلو اور بعض دفع خود بیعت کنندہ سے بعد بیعت فرماتے کہ تم ابنا نام صاجزاوہ صاحب کو تکھوا آؤ۔ پس میں حضرت اقدس کی خدمت میں بے تکلف تھا۔ حاضر ہوا فرمایا کیے آئے ہو صاحب زاوہ صاحب! میں نے عرض کیا کہ خطوط کے جواب کے لئے آتے ہوں تو عنایت فرما دیجئے فرمایا ہاں ہیں اور بیعت کنندوں کے بھی خطوط میں مجرفرمایا کہ بیراں پیرادر بیر بیراں پر کیا گفتگو تھی میں سمجھ گیا کہ شاید اس دفت حضور کو کشف سے معلوم ہوگیا ہومگا میں نے تمام تفتگو عرض كرك كماكه حضور تو بيرال بيريي فرمايا بيرييرال جمله صيح ب پر فرماياكه بم ا کیپ رد ز صحن مکان میں لیٹ رہے تھے جو ہمیں کشف ملکوت ہوا اور کشف میں

بہت سے فرشتے دیکھے کہ بہت فرہنورت لباس فافرہ اور مکلف پہنے ہوئے وجد کرتے اور مکلف پہنے ہوئے وجد کرتے اور گلت جی اور جرچکر جی جاری طرف لیا جاتے جی اور جرچکر جی جاری طرف لیا افری الفظ بیر عرف لیا جو کا تا فری الفظ بیر عیراں ہے وہ مین جارے مند مک سامنے ہاتھ کرکے جاری طرف اشارہ کرتے جی عیریاں۔

پر دسرت اقد س علیہ السلام نے اس کتاب کا بواب لکھنا شروع کیا جب دو
صفح کتاب کے لکھے تو ہا ہر تشریف لاے اور فرمایا کہ صاحب زادہ صاحب ہم نے
اس کتاب کا نام تمبارے نام پر فور الحق رکھ دیا ہے ابھی پانچ چار سفح کتاب کے
لکھے کے بینے کہ مسرت اقد س علیہ السلام کو سخت تکلیف اور دوران سرلاحق
ہوتی جس سے جین روز تک نماز کے لئے مبعد میں نہ آسکے چوہے روز مسرت
اقد س مبح کی نماز کے لئے تشریف لائے اور بھکل بیٹے کر نماز جماعت کے ساتھ
اداکی اور میں آپ کے ساتھ اول صف میں کھڑا تھا بو مسرت اقد س پید میں
فرق شے میں سمجا کہ آج ضرور وی کا دن ہے اور چرہ ایبا منور ہوا کہ فوٹو

ا آرنے کے قابل تھا اور ساتھ ہی ضعف بھی اس قدر تھاکہ بعد نماز حضرت اقدس میشه نه سکے اور وہیں لیٹ مجنے سروی کاموسم تھاادر حضرت مولانا وادلنا مولوی نور الدین صاحب او رجناب مولانا مولوی سید مجمراحسن صاحب او رخثی رستم على صاحب ادر مولوى عبدالكريم صاحب ادر ديكر احباب موجود ته-هنرت اقدس علیه السلام نے فرمایا که ہمیں اس وقت تکلیف بہت ہے ذرا کمر دباؤ۔ پس میں بموجب ارشاد کمردبانے لگا کوئی وس منٹ گذرے ہوں مے کہ حضرت اقدس عليه السلام يكايك المه كربيش كي اور تمام تكليف جاتى رى اور فرمایا اس دنت ہم کو اس کتا**ب** نور الحق کی نسبت میہ الهام ہوا ہے کہ اِ نُ مُحَنْتُمُ فِيْ رَيْبِ مِّتَاا أَيَّدُنَا عَبْدَ نَا فَأَ تُوا بِكِتَابِ مِّنْ مِّتْشِلِمِ أَكْرَمْ كُوبِهِ ثَلَ بوكر ہم نے آینے بندہ کی تائید نہیں کی تو تم بھی اس کتاب کی مثل بنالاؤ اس الهام پر آپ کوالی خوشی ہوئی کہ جس کا بیان نہیں ہوسکتا اور بست وری تک اس کے متعلق منتلو كرت رب- اور فرمايا كه خدان جم من اور جارب مخالفون من فیملہ کرویا اب دیکھیں کون اس کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں سیسائیوں سے کھڑا ہو کر ہمارے دعوے کو تو ڑتا ہے جب یہ کتاب قریب قریب ختم کے پیچی تو فرمایا کہ مارا مناء ہے کہ مثل نہ لانے والوں کے لئے ایک ہزار لعنت بھی لکھدیں آکہ وہ بر انگیختہ ہوکری مقابلہ کے لئے کھڑے ہوں میں نے عرض کیا کہ حضور بوری شار کر کے ایک ہزار لعنت لکھیں آگر چہ اس میں کمی صفح خرج ہوں فرمایا یہ صلاح ٹھیک ہے اور علاوہ لعنتوں کے بیہ بھی لکھاکہ جو فخص اب بھی اس کتاب کے بعد مقابل برنہ آئے اور مارے الهام پریقین نہ لائے اور گھرمیں بیٹھ کر تکذیب کرے یا باتیں بنائے تووہ حلال زادہ نہیں ہے اور ساتھ ہی پانچ ہزار روپیہ کاانعام بھی دینے کا دعدہ لکھ دیا۔

اب بیہ راقم سنرنامہ کتا ہے کہ جو هخص اقدس علیہ السلام کے دعوے کی تکذیب کرے اور اس کتاب نور الحقید کا مقابلہ کرکے نہ دکھائے اور ایک ہزار احتوں کی وعید سے بھی نہ ذرے وہ طال زارہ نہیں گویاس مكذب نے اس خاشت كوائي حق میں تتليم كرليالور مان لياكہ ميری ہث دحری ميرے لئے اس خطاب قبيمہ كی باعث ہو كی۔

ہت سے اوگوں اور موادیوں سے اس بارہ میں بات چیت ہوئی مرداہ رے ہث دھری اور قسب کی نے بھی اس کا قرار نہ کیا کہ ہم اس کتاب کی نظیر چیش کریں ہے۔ ہزار لعنتیں لیس طال زادگی میں بڑے اور اس خطاب کے ورود سے نہ ڈرے صرف ذبان سے کئے رہے کہ ہم اگر چاہیں قو اس کی حل بنا سے ہیں انہوں نے قرآن حرب کیا کرتے ہے کہ جیں انہوں نے قرآن شرفید میں جمہی پڑھا کہ بھی کیار عرب کیا کرتے ہے کہ لَوْ دَشَاءً لَقَلْمَنَا مِشْلُ هٰذَا اَكْر ہم چاہیں قواس قرآن جیسی کتاب بنادیں۔

علما حال کے نام نور الحق کی روائلی جب یہ کتاب جمپ کر طیار معلما حال کے نام نور الحق کی روائلی جو کئی قر معزت اقدی علیہ العلام في عاين كو فرا إلك بعدو متان ك يؤب يوب عالمول كي ايك فرست طيار كرو اود يو حرسيه آدر شام آدر دوم اور مسقط وابران اور بظواو اود كريلا شك علاء میں ان سب کے نام یہ ممال ر معری کراکہ معجو سوش دنے ایسای کیااور موافق نسرت حغرت اقدس عليه السلام کو د **کماکر کتابيں روانہ کيس اور سب کی و متعلق** رسید آئی بعض علاء نے اس کو تشلیم کیا چنانچہ ان میں سے ایک مولوی عبداللہ خراسانی میں انہوں نے تھا کہ میں جیب سے فیب عبارت عربی لکھ سکتا ہوں لیکن میں اس کتاب نور الحق کاجو واقعی الحق ہے مقابلہ نمیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ اس چشمہ اور اسی نورے نکل ہے کہ جس چشمہ سے قرآن شریف نکلاہے کذاب ہے وہ جو اس تار رکام کرے اور طائل زادگی تیں فرق ہے اس کی جو واتعی نور کی طرف سے مند پھیر لے اور صادق اور راست باز ہے جس کے منہ اور تکم سے میہ ب نظیر کلام نکا اور نامیا ہے وہ کہ باوجود روشی کے اس کو دکمالی نہ دے میں سخت خالف قما اور اندها تما آگرید نے مثل کلام میری نظرے نہ گذر آ تو میں

جهنمي هو چکا تھا۔ اب عنقریب میں انشاء اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہو تا ہوں۔ منملد ان کے ایک جناب مولانا مولوی محریجی صاحب ہیں جب میں کتابیں روانه کرتا تھا تو حضرت مولانا مولوی نور الدین اسم باستی ( آپ کا نام نامی اور اسم کرامی میں تمجھی لکھتا ہوں تو القاب کے لئے مجھ کو فکر ہو تا ہے آخریمی دل شادت ویتا ہے کہ آپ کے اس مقدس نام کے ساتھ کسی القاب دغیرہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آپ کا اسم ہی وہ مبارک ہے کہ نمی القاب کامخاج نہیں بلکہ خور القاب کی خوش قتمتی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ہو ایک و نعہ کی ہے ا دب نے آپ کے نام کفر کافتویٰ جمیجا۔ حضرت نورالدین صاحب نے فرمایا جو نور الدین ہود ہاں کفرچسیاں نہیں ہو سکتا) نے مجھ کو فرمایا کہ ایک کتاب مولوی محمہ یجیٰ صاحب کے نام روانہ کروو۔ میں نے مولوی صاحب کے نام کا ملیندہ باندھا تو اس پر میں نے ان کے نام کی بجائے یا یکٹیلی نُحذِ الْکِتَابَ بِعُورٌ وَ الصال حفزت اقدس علیہ السلام نے اس ملیٰدہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم ان کو جانتے ہو میں نے عرض کیا کہ حضور میں تو نہیں جانتا لیکن حضرت مولانانو رالدین صاحب نے فرمایا تھاکہ ایک کتاب ان مولوی صاحب کے نام بھی بھیج دو۔ فرمایا بہت اچھا پھر فرمایا کہ بیہ آیت کس نے کھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے لکھی ہے اس پر فرمایا کہ خوب بی کیا۔ اگر ہم این ہاتھ سے یہ لیندہ لکھتے تو یمی آیت ضرور لکھتے جو نکنہ ہمارے قلب اور تمہارے قلب کا توارد ہوگیا۔ تمہار الکھا ہمارا لکھا ہوگیا۔ اور اییا ہوتا ہے کہ پیرد مرشد کا نیض مرید پر اور استاد کا شاگر دیر ایبا اثر برجاتا ہے اب تم مارے مناء کو خوب سجھنے لگے ہو کتاب روانہ کرود اور کتاب کی روا گل کے دفت وعاکی جب مولوی محمہ یجیٰ صاحب کے پاس بیہ کتاب پینجی تو اس بلنده كو ديكھتے ہى باغ باغ ہو گئة ادر بشرح صدر اس كتاب كو الياليا ادر اليا بكڑا کہ جو حق مکڑنے کا ہو آہے۔

الحاصل جب تبھی حضرت اقد س علیہ السلام کو تکلیف ہو تی تھی تو میں سمجھ

جایا کر ناتھا کہ حضرت اقد س مبط انوار رحمانی اور مصد رفیوض ربانی علیہ السلام پر آج کل میں وحی کا نزول ہونے والا ہے اور وحی والمام کے نزول ہے کئی روز یملے بھار ہوجاتے تھے اور جس وقت وحی ہو بچکتی تو فی الفور توانا و تندرست ہوجاتے تھے۔ یہ تکلیف وراصل ہماری نظرمیں تکلیف تھی اور یہ ضعف ہماری سمجه میں ضعف تھا مگرور حقیقت نہ وہ کوئی تکلیف تھی اور نہ ضعف تھا بلکہ وہ ہزار راحت اور لا کھوں توانائی ہے بہتر تھا الٰہی عظمت وجروت کے سامنے خدائی ہیت وسطوت کے روبروبشریت کیا چیز ہے اور کیا حقیقت رکھتی ہے جب انسان سورج کی تیش اور آتش کی سوزش کی تاب سیس لاسکتا تو جلی اللی کی کب تاب ہوسکتی ہے اس حقیقت کو دہی محسوس کرتے ہیں جنہوں نے اس نور سے حقیق روشنی حاصل کی ہے۔ اور جنہوں نے اس جمال النی سے اپنی آٹکھوں کو منور کیا! حضرت اقدس نے ایک وقعہ فرمایا تھا کہ ایسے وقت میں مارے تمام قویٰ اور تمام حس ذہن قوت حافظ ہا صرہ شامہ سب تیز ہو جاتے ہں اور وہ حالت اس حالت کے مشابہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی اند ھیرے مکان میں ہو او ریچھ بھی نظرنہ آ تا ہو اور یکدم اس مکان میں روشنی ہوجائے تو اس کی نظری نہیں۔ بلکہ ہر ایک قرت برہ جاتی ہے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت الدیں الیک روز کا ذکر ہے کہ حضرت الدیں الدین السام کو دوران سر ہوامیان قطب الدین مرحوم ساکن کو ولا فقر کو بلوایا اور میں پاس جیٹا ہواتھا سردبار ہاتھا فرایا تیل لگاکر ہماری پنڈلیوں کی بالش کرو۔ سرجی درد بہت ہے سوجم دونوں آپ کی پنڈلیوں کی مالش کرنے لگے۔ اس عرصہ میں شیخ نوراحمہ صاحب ضلع جالند هر کے رہنے والے آگئے ان کو خواب بہت آیا کرتے ہیں اکثر سے ہوتے ہیں اوروہ بھی آپ کی پنڈلیوں کی مالش جی شامل ہو گئے میاں قطب الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں ریل میں جملم سے آر ہا تھا ایک شیش ریلوے پر بین نے حضور کو شانے حضور میں ریل میں جملم سے آر ہا تھا ایک شیش ریلوے پر بین نے حضور کو شانے

ہوئے دیکھااور میں نے گاڑی ہے اتر کر آپ سے مصافحہ کیااور آپ نے مصافحہ كركے فرمايا جلد گاڑى ميں سوار ہوجاؤ توكيا آب وہال تشريف لے محص تص فرمايا یہ ایک قشم کا کشف ہو تا ہے اور بعض وقت کسی پر کشفی حالت طاری ہوجاتی ہے اور اس کو مطلق خربھی نہیں ہو تی ہے پھر فرمایا کہ یہاں قاویان میں ایک مخفس تھا اس نے ہم ہے بیان کیا کہ آج میں قبرستان چلا گیا تو میں نے بعض آدمیوں کو و یکھا کہ اپنی اپنی قبربر ہیٹھے ہیں۔انسان تو قبرمیں نہیں رہتالیکن روح کی ایک ایسی مجمول اکند کیفیت ہے کہ اس کو بجز صاحب کشف تجربہ کارے دو سرانمین سمجھ سکتا ہے آربوں عیمائیوں اور ویگر نہ ب والوں نے روح کے بارہ میں بدی ٹھو کر کھائی ہے اور بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بزرگ کو فلال مقام پر دیکھا - اور دوسرا کہا ہے کہ میں نے فلاں مقام پر دیکھا اور بدروئیت ہزرگ بمقام مخلفہ ایک وقت واحد میں ہی ہوئی ہے سویہ سب دیکھنے والے کی تشفی حالت ہے اور وہ بزرگ سب پر وقت واحد میں ہی ظاہر ہوجا تا ہے آنخضرت التلطيعيّ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھااور پھر چھٹے آسان یر بھی دیکھا پھرمیں نے عرض کیا کہ حصرت دفات یا فتہ انسان کی روح خواب میں زندہ کے پاس آتی ہے بینی ہم جو خواب میں متوٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آیا اور با تیں بھی ہو کیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں روح نہیں آتی بلکہ اس زندہ خواب ہیں کی روح متوفی کی طرف جاتی ہے اور اس کی مثال اس طرح سمجمو کہ کوئی محض سنتی میں بیٹا ہوا در پرلے کنارہ پر آ دی کھڑے ہوئے ہوں تو کشتی کے بیٹھنے والوں کو بیہ معلوم ہو تاہے کہ وہ لوگ جو کنارے پر گھڑے ہیں ہاری طرف آرہے ہیں حالانکہ وہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو پچھ بھی حرکت نہیں ہے ریل میں بیٹھنے والوں کو بھی یہ منظر پیش نظر ہو تا ہے پھر میاں قطب الدین نے عرض کیا کہ کیا حضور کو جب تکلیف ہوتی ہے تو الهام ہو آئے حضرت اقدس علیہ السلام مسكرائے اور پچھ جواب لأ

وُنَعُمْ نہیں فرمایا پھر نور احمد صاحب منذ کرہ بالانے عرض کیا اور انکو اس واسطے عرض کرنے کا موقع ملا کہ بیر کسی کام کو چلے گئے تھے اور بیر سوال ان سے پہلے ہوچکا تھا۔ ان کے جو اب میں فرمایا "ہاں ایسا ہی ہو تاہے"۔

خاکسار راقم سغرنامه کو بھی کشف میں بہت کچھ تجربہ تھالیکن کے حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے حارا تحشفی تجربہ ایبا ہے جیے کہ آفاب کے روبروایک کرم شب باب- اگر میں کشفی معاملات میں تجربہ نہ ر کھتا ہو تا تو اس امام مامور مقدس مرسل اللہ کی شاخت میسرنہ ہوتی اول تو پیر زادگی اور صاحب زادگی ایس میرے ساتھ گلی ہوئی تھی کہ سوائے اینے منوانے کے دو سرے کا ماننا محال تھا دوسرے رہے کہ ہم عظیم الثان امام حضرت ابو حنیفہ نعمان بن طابت رمنی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں اور جب سے لیکر اب تک خدا کے فضل سے صاحب ارشاد اور صاحب علم وفضل ہوتے رہے۔ یہ بھی ایک بجاب تھا۔ سوم یہ کہ میرے ہاتھ پر ہزاروں آدمیوں نے جن میں پینے سید مثل پٹھان اور پیرزاوے اور مولوی بیعت تھے ادنیٰ لوگوں میں یا جہلا میں بہت ہی کم تھے ورنہ سب پڑھے لکھے خواندہ جا گیردار بڑے بڑے عمدہ دار اور آجر ہی تھے چهارم بیه که کشف میں بھی تجربہ تھا یہ ایسی ہاتیں تھیں کہ بدی بھاری ر کاوٹ تھی لکین میں بار بار اللہ تعالی کا شکریہ ادا کر آ ہوں جس نے مجھے کو محض اینے نضل و کرم ہے اس مامور اعظم و مرسل معظم کی شناخت اور شناخت ہے ذیارہ اتباع اور اتباع سے زیادہ معیت اور معیت بھی چھیں چھبیں برس کی نگا تار معیت اور اس سے زیادہ رات اور دن اور صبح و شام کی صحبت اور محبت میں بھی شامر دی عطا فرمائياً لْحَمْدُ لِلَّذِ الَّذِي هَدُا نَا لِلهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لُوْ لَا أَنْ هَدَا نَا

جب میں حفرت اقدس امام موعود خلیفه معمود علیه العللوة منی دمن الله الودود کی صحبت میں رہاتو وہ میری پہلی حالت جاتی رہی اور میں سخت پریشان ہوا

کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک روز میں اتفاق ہے تذکرۃ الاولیاء رمکھ رہاتھا کیونکہ حضرت اقد س علیه السلام اس کتاب کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور اپنی دو ران تقریر میں کوئی حکایت کسی بزرگ کی فرماتے توب فرمایا کرتے کہ تذکر ة الاولياء میں ایا لکھا ہے پس میں نے اس کتاب میں ایک حکایت دیکھی کہ ایک بزرگ کے ملنے کے لئے اتفاق سے کوئی بزرگ آگئے۔ ان مقامی بزرگ نے ان مسافر بزرگ کی بومی خاطرومدارات کی اور فرمایا که چند روز هارے یاس آپ قیام فرمادیں پس انہوں نے منظور کیا ابھی دو چار روزی ان کو ہوئے تھے جو ان کی کیفیتیں اور کشف اور بالمنی قوتیں سلب ہوشئیں وہ جیران ہوئے اور عرض کیا که آپ کی خدمت میں رہ کراور ترتی ہوتی نہ که تنزل اور تنزل بھی چھوڑ سب کچھ سلب ہوگیا ان بزرگ عظیم القدر نے فرمایا کہ بد حالت تمهاری سنت ہے کچھ جدا نہیں اور شیطانی وخل اس میں ہو گیا تھا۔ میں نے یہ ناقص حالت تساری دیکھ کرتم پر رحم کیااور میں غرض تسارے مہمان رکھنے کی تھی اب تم تھجراؤ مت انثاء اللہ تعالیٰ چند روز میں اس پہلی حالت ہے یہ حالت بدر جما بهتر ہو جائے گی اور جو کچھ اس میں شیطانی ملونی تھی وہ رحمانی نور ہے مصفا ہو کریر ہو جائے گی۔ اس حکایت کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور خدا کاشکر کیا اور واقعی په حالت جب ميسر ہوئي تو زيادہ موجب تسکين اور زياد تي ايمان ہوئي جو جو ميں نے حضرت اقدس کی محبت میں پایا وہ خدانے چاہا ہے اپنے مقام پر لکھوں گا۔ مچر میں دو بارہ اللہ جل شانہ کا شکر اور اس کی حمد بجالا یا ہوں کہ جس نے اس مامور و مرسل کی جو ہمارے زمانہ میں ہمارے ملک میں ہمارے قریب مبعوث ہوا شاخت اور صحبت کی تونیق اپنے نصل ہے نہ ہمارے کمی نعل کے بدلے میں عنايت فرمائي -

دیلی میں جو مباحث حضرت الدس علیہ السلام اور مولوی محمد بشیر بھوپالی اور او میانہ میں مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی سے ہوا اسکی کیفیت بھی سننے کے

قابل ہے اور وہ بیہ ہے کہ جب رسالہ فتح اسلام اور اس کا دو سرا حصہ توضیح مرام اور تیسرا حصہ ازالہ اوہام مینی یہ تیوں جھے چھپکر شائع ہوگئے تو حضرت اقد س علیہ السلام دیلی تشریف لائے اس کی ابتدا ہوں ہوئی کہ جب حضرت اقد س علیہ السلام نے رسالہ فتح اسلام سے پہلے او دہیانہ میں ایک اشتہار دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی روح دو سرے آسان پر معہ حضرت بیجیٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ موجود ہے اور جس مسیح کا اس امت میں آنے کا دعدہ تھاوہ میں ہوں اس اشتہار کا لکلنا تھااول لودھیانہ شہر میں اور پھرتمام پنجاب اور ہندد ستان میں ایک طوفان بے تمیزی بریا ہو گیا۔ اور غل اور شور مخالفت ومعاندت کااثھ کھڑا ہوا اور جس رو زیہ اشتمار چھیا ای رو ز ایک اشتمار حضرت اقدس عليه السلام نے ميرے پاس مقام كوث يو تكى علاقه جے يور بھيج ديا کیونکه میں اس زمانه میں وہیں تھااور مجھے یہاں چھ سات میینے تک قیام کرنا بڑا تھا اس لئے کہ اس شہر کا ہرا کیک ہخص عورت و مرد سب میرا مرید تھا اور ان دنوں مولود شریف اور وعظ کا اسقدر جرچا تفا که ایک ایک دن چار چاریانج پانچ جگه مولود شریف کی مجلس ہوتی تھی اور اس عرصہ تک بیہ بھی ذکر ہوتا رہا کہ امام مهدی پیدا ہو گئے۔

نام نسیں رہے گام جدیں بہت ہو گئی لیکن نمازی کم ہوں کے اور جو ہو کئے توان کے دلول میں ایمان واسلام نہیں ہوگا۔ ایمان وعرفان دنیا سے نیست ونابود ہوجائے گا۔ دنیا کے <del>'تی</del>**کے لگ** کے دین سے غافل ہوجائیں گے۔ اسلام کا محض نام اور نماز ایک رسم ہوجائے گی علماس زمانہ کے خراب ہو نیجے علم دین دنیا کے لئے سیکھیں اور سکھائیں مے اور ردھیں اور ردھائیں مے دہریت پھیل جائے گی اور یہود خصلت ہو جا ئیں گے زنا بر کاری ریابت ہو جائے گی دنیا کی نمود اور نام کے لئے مال خرچ ہوگا۔ اسراف پیجا اور نام آوری میں لوگ مر فار ہو نگے صدقہ و خیرات بھی اگر کریں گے تو نام اور ناک کے لئے کریں گے۔ خداتعالی کا کچھ نوف ہوگا نہ شریعت سے کوئی کام ہوگا طرح طرح کے باج نکلیں کے عورتیں بے جاب اور بے بروہ ہوں گی- صوفی درویش سجادہ نشین ہر تم کے آ دی بدتر حالت میں ہو نگے اور حضرت امام مہدی کے زمانہ اور دور خلافت میں حطرت عیسی علیہ السلام چوتھ آسان سے نازل ہوں مے دو فرشتوں کے پروں پر ا تھ رکھے زرد کپڑے پنے معجد کی چھت یا دمشق کے سفید منارہ پر اتریں گے اور سب آدی آسان سے اترتے ہوئے دیکھیں گے اور جب منارہ یا چھت پر اتریں کے تو زینہ طلب کریں مے پھرلوگ زینہ لگا کر صحن مجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آثاریں محے اور حضرت امام ہونے پھر د جال آدے گاجو ایک آنکھ ے کانا ادر گدھے پر سوار ہوگا- اور ستر ہزار یبودی اس کے ساتھ ہو گئے اس کا گدھا ستر باغ بینی ایک سو چالیس ہاتھ لمبا ہوگا۔ اور وہ خدائی کا وعویٰ کرے گا سلمانوں کو چاہئے کہ ایسے دنت ایمان سلامت رکھیں اور سورہ کنف کی اول یا آ خر کی آینتیں پڑھیں اور پھر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسلی دونوں رل ل کر د جال اور اس کے ہمراہیوں کو قتل کریں گے اور نصاریٰ ہے جنگ ہو گا اور نساریٰ سے تین دفعہ فکست کھائیں مے غرض کہ ایس ایس باتیں بیان کر ہارہا ایک روز ایک فخص کے ہاں میری دعوت تقی جس وقت میں کھانا کھانے جیشا دو

چار محض اور بھی تھے اتنے میں چٹھی رساں آیا اور پانچ سات نط مجھ کو دیئے اور ایک اشتمار حضرت اقد س علیہ السلام کی بیہ عادت تھی کہ جو اشتمار چھپتایا کتاب وہ میرے نام جماں میں ہو آ ضرور بھیج ویا کرتے تھے لیں میں نے وہ محیفہ عظامی حضرت اقد س علیہ السلام کھولا تو اس میں بیہ لکھا تھا۔

بسم الله الرحن الرحيم نعمده و على على رسوله الكريم مرى اخويم صاحبزاده سراج الحق صاحب سلمه الله تعالى السلام عليم ورحمة الله و بركانه اليك اشتمار آپ كى خدمت بيل ردانه كيا جا آپ آپ اس كو غور سعين اور دو سرول كو بھى شاديں - اور اشتمار كے متعلق ايك كتاب كھى محتى ہو امر تسرچھپ رہى ہے وہ خدمت بيل روانه ہوگى انشاء الله تعالى خاكسار مرز اغلام احمد از مقام لود هيانه مكان شاہزاده غلام حيور خان -

حضرت اقدس کاد عوی مسیحیت اور میری تصدیق ویک مسیحیت اور میری تصدیق ویکها تو استهاری سرخی به تحی لینهلک مُن هَلک مُن بَینهٔ وَی تحیلی مُن حَینی مَن حَینی مَن بَینهٔ وَی تحیلی مُن حَینی مَن حَینی مَن بَینهٔ وَی تحیلی مُن حَینی عَی السلام فوت ہو گئے اور ان کے رنگ میں رنگین ہوکرادر صفات مسیحی لے کر روحانی طور سے میں آیا ہوں۔ جس مسیح کے آنے کا اس امت میں وعدہ تھا سودہ موعود میں ہوں اس اشتمار کے بر صفح ہی میری بھوک خوشی کے مارے جاتی رہی۔ اور شاوی مرگ کی می صالت بھے پر طاری ہوگئی۔ ایک طرف خوشی کے مارے جاتی رہی۔ اور شاوی مرگ کی می صالت اشتمار کو بار بار پڑھتا رہا نور محمد اور الله بندہ ہا نسوی اس دعوت میں شریک تصد انہوں نے جو میری به حالت دیکھی تو وہ بھی متجب ہو گئے اور حال وریا فت کیا اور نیز صاحب خانہ نے بھی پوچھا کہ اس اشتمار میں ایک کیا بات ہے کہ جس سے اور نیز صاحب خانہ نے بھی پوچھا کہ اس اشتمار میں ایک کیا بات ہے کہ جس سے اور نیز صاحب خانہ نے بھی پوچھا کہ اس اشتمار میں ایک کیا بات ہے کہ جس سے اور نیز صاحب خانہ نے بھی پوچھا کہ اس اشتمار میں ایک کیا بات ہے کہ جس سے اور نیز صاحب خانہ نے بھی پوچھا کہ اس اشتمار میں ایک کیا بات ہے کہ جس سے اور نوش ور دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے پائے جاتے ہیں میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے پائے جاتے ہیں میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے پائے جاتے ہیں میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے پائے جاتے ہیں میں نے وہ

محیفہ گرای اور اشتمار حضرت اقد س علیہ الملؤة والسلام ان کو پڑھ کر سنایا۔
انہوں نے کما کہ کئی مہینے سے تو آپ یہ بیان کرتے تھے کہ حضرت میں آسان پر
ذیدہ ہیں اور پھر آخری ذائہ ہیں آسان سے ازیں گے اور امام مہدی پہلے
موجود ہو تکے میں نے کما کہ وہ پہلابیان غلط تھا اور یہ صبح ہے جو اس اشتمار ہیں
ہے پہلے بے تحقیق محض کمائی کے طور پر سنا سنایا تھا اور یہ حق ہمرے پاس
اس وقت اور کوئی دلیل نہیں صرف ہی دلیل کانی ہے کہ حضرت اقد س اپنے
اس وقت اور کوئی دلیل نہیں صرف ہی دلیل کانی ہے کہ حضرت اقد س اپنے
ہو تا ہوں اور ۱۲۹۸ھ سے مجھ کو حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں باریابی
ہو تا ہوں اور ۱۲۹۸ھ سے مجھ کو حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں باریابی
کی صدافت اور صدافت کے نشان کئی سال سے دیکھے مجھے اس کا خلاف واقعہ
کی صدافت اور صدافت کے نشان کئی سال سے دیکھے مجھے اس کا خلاف واقعہ
کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ون دکھایا اور اس مبارک زمانہ اور ان
کر شرف ایام میں ہمیں پیدا کیا۔

میراوعظ خیر کھانا تو خوشی کے مارے کس سے کھایا جاتا تھا تمام بدن رؤاں میراوعظ میں خوش سے لذت و سرور میں بھر گیا رات کو وعظ تھا اس وعظ میں تخیبنا پانسو سے زیادہ آدی ہوں گے منجملہ ان کے سید محمد اکبر علی اور سیف الرحمٰن سجادہ نشین سید بهادر غازی رحمتہ اللہ علیہ سید منور علی پینخ محمہ بخش محمد رمضان خان سرینج محمد نجف خان سرینج - محمد کالیخان سرینج - محمہ ہوشد ار خان سرینج محمد خان سرینج محمد عان سرینج محمد عان رکیس اعظم بیک رسالدار نواب محمد عیسیٰ خاں محمد گلاب خان تھانہ وار محمد مشرف بیک واعظم بیک وعبدالصد خان سرشتہ وار مولوی غلام محمی الدین سجادہ نشین - سید عبدالرحمٰن ملاعبہ الوہاب - پین محمد موئ - پیرجی کمال الدین و پیرجی ملائلام احمد خان - خدا بخش ملاعبہ الوہاب - پین محمد موئ - پیرجی کمال الدین و عبدالواحد میال الدین و مرزا حسن علی بیک و عبدالواحد میال الدین و مرزا محمد علی بیک و مرزا حسن علی بیک و عبدالواحد

فان و غیرہ ہر قوم کے لوگ تھے میں نے بیٹھتے ہی پہلے اللہ تعالی کی حمد و شاہیان کی اور کما که میں اس دنت حاضرین کو ایک جیب بات سنا تا ہوں ادر اللہ تعالی کی نعمت اور اس کے فضل داحمان کا بیان کر تا ہوں جو اس نے ہم پر اور تم پر فضل فرمایا- اور سیتنگروں برس کی امید کو پورا کیا ہزاروں لا کھوں اور کرو ژوں اولیاء ابدال غوث وتطب عابد زابدامام علاء فضلاء اور بيثار مومن اور مسلمان اس نعمت بے بہااور فضل واحسان کے امید وار گذر گئے کہ ہم اس نعمت کویا کیں اور ایک دد سرے کو یہ وصیت کر تا رہا کہ جس کو یہ نعمت ملے وہ اسکی قدر کرے وہ نعت کیاہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف اور صدیثوں میں آیا ہے کہ آخری زمانہ میں امام مدی پدا ہوں گے اور حضرت عیلی علیہ السلام آئیں کے جیسا کہ میں کی مینے سے تم سے بیان کررہا ہوں اور تم نے اور جگہ بھی سنا ہو گا سودہ آنے دلامهدی امام آخرالزمان اور عیسیٰ موعود آگیا مبارک ہو اور سعید ہے وہ جو اس کو مانے او بردای بدبخت اور برقسمت ہے جو اس کا انکار یا اس سے رو گر دانی كرے وہ حفرت مرزا غلام احمد صاحب بيں جو تصبہ قاديان كے ركيس بيں (عليه العلوة والسلام) پرمس نے آپ كاشتهارسب كوير حكرسايا كچه لوگ يه بيان من کر تعجب میں پڑ گئے اور بعض نے انکار کیااور بعض خاموش رہے اور بہتوں نے صریح تکذیب کی- بعد اس کے دو سرے روزیہ عریضہ حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں لکھاجس کا خلاصہ یہ ہے۔

بم الله الرحن الرحيم - نمده ونصله على رسوله انكريم-

از خاکسار محمد سراج الحق نعمانی وجهالی- سرج الله وجهه الرحن بخدمت مبارک مسیح الزمان مهدی دوران حبیب الرحن حضرت اقدس مرزا غلام احمد رئیس قادیان دام عنایتهم-العلوة والسلام علیم در حمته الله و برکایة حضور کانامه عنایت مکرمت معه اشتمار شرف صدور لایا خداتعالی کاشکر ہے

که جارے زمانہ میں ادر اس پر فتن زمانہ میں حضور منصب میدویت اور درجہ

اس عریضہ کے ڈاک میں ڈالنے کے بعد ایک رسالہ فتح اسلام کا اور توضیح مرام بھی مرسل حضرت اقد س مجھے بل گیاان وور سالوں کے دیکھنے ہے آئیس کا کہ کافی وشائی جواب دے سکوں وہاغ کی قوت ذہن کی رسائی اور ول میں ایک روشنی پیدا ہوگئی اب تو زور شور ہے تھلم کھلا میں وعظ ہونے لگا مولوی غلام محی الدین سجادہ نشین جو کوٹ پو تلی میں ہمیشہ ہے رہنے تھے ان کا اثر بھی سکناء کوٹ پو تلی پر بہت تھا وہ ایک روز علیحدگ میں مجھے ملے اور انہوں نے اشتمار اور دونو رسالے دیکھے اور پڑھے کہنے گے صاحبزاوہ صاحب سے کوٹ پو تلی تمام شرتمہارا مرید ہوگیا ہے گو ظاہر میں آپ کے دباؤ اور لحاظ سے کچھ نہیں بولتے لیکن ول میں مخالف ہیں سے رسالے ہیں تو دباؤ اور دائوں و مبربن پر آپ کے سے مرید برگشتہ ہوجا کیں گے یہ بات دل

میں رکھواور ظاہر مت کرو میں نے کہا ایبا نہیں ہو سکتا کہ میں منافق بنوں اور جو فضل فدانے ہم پر کیا اس کو اور وں کو نہ سناؤں مخالف ہوں تو ہو اگر و بندہ کو اس کا کچھ خون ہے اور نہ غم اللہ تعالی فرما آہے و اُ مّا بِنیفمیّة دُ بِیْکُ فَحَدِّ ثُ پِی اور اس کا کفر ان نعمت کیو کر کیا جائے مجھ سے تو اس مولوی نے یہ باتیں کیں اور لوگوں سے کہا کہ سراج الحق نے نیا عقیدہ بنایا ہے اس کی پیری و مریدی ناجائز ہے بہتر ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ مولویوں کا یمی حال ہے کہ منہ پر کچھ اور پیٹھ چیچے بہتر ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ مولویوں کا یمی حال ہے کہ منہ پر کچھ اور پیٹھ چیچے کہ تب ہی تو اس عظیم الثان مصلح کی ضرورت پڑی کمی صادق مامور مرسل کی بیچان ضرورت زمانہ مامور مرسل کی بیچان ضرورت زمانہ مامور مرسل کے لئے بہت بڑی شمادت ہے۔

ان دونوں رسالوں مذکورہ میں بیہ بھی حضرت اقدی علیہ السلام نے رقم فرمایا ہے کہ بعض لوگ بد بخت کائے جائیں گے اور وہ ہیزم جنم ہوں گے میں نے اس کے جواب میں حضرت اقدیں علیہ انسلام کی خدمت میں لکھا کہ حضور میرے لئے دعاکریں کہ میں ایسے لوگوں میں نہ ہوں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ مستقلّ اور متقم رکھ کہ تادم واپسیں مرا ایمان آپ پر سلامت رہے اور دنیا و آ نرت میں آپ کی معیت نصیب رہے ایبا نہ ہو کہ میں کاٹا جاؤں اور میں اللہ تعالی کی حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں میں صدق دل اور صحیح ارادت سے آپ کو مانتا ہوں اس کے جواب میں حضور علیہ انسلام نے مجھ کو بیہ تحریر فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم کو کوئی اہتلا پیش نہیں آئی اور میں ول سے تمہارے لئے دعا کر آ ہوں کہ تم کو اللہ تعالیٰ ہابت قدم رکھے پھرجب بیہ عاجز حضرت اقدس علیہ انسلام کی خدمت میں لودھیانہ حاضرہوا اور اس کے سوا اور کئی بار اس کاؤکر فرمایا کہ خدانے تمہاری دعا تبول کی اور محفوظ کر لیا اور فرمایا کہ الاندم فاقدم۔ ایک روز میں نے مٹکوٰ ۃ کھول کر باب نزول عیسیٰ علیہ اسلام دیکھا تو اس

باب میں نزول نیسیٰ بن مریم کی کئی حدیثیں دیکھیں میں نے جاناکہ شایہ سے حدیثیں تھیج نہ ہوں کیکن نزول عیلی والی حدیث میں حَکَمًا عُدُلاً دیکھا تو یہ انشراح صدر سے دل نے مانا کہ وہ عیسیٰ تو حکماً عدلاً بالکل نہیں ہو سکتا اور اپنی عقل کے مطابق دیکھاکہ وہ مسیح مردوں کو زندہ کر تا تھا اور ان حدیثوں میں ہے کہ اس کے سانس ہے زندہ مرس گے ادر مرے ہوئے زندہ ہونگے اور پھراس سیح کا حلیہ اور ہے اور اس مسیح کا حلیہ اور اور باتی یمی دل نے فیصلہ کیا کہ اب اسی کی خدمت میں چلویہ سب عقدے اس تھم وعدل سے حل ہوں ھے پھر میں کوٹ ہوتلی سے روانہ ہو کر مقصد زیارت حضرت اقدس علیہ السلام دہلی آیا۔ لوگوں نے وریافت کیا کمال جاتے ہو میں نے کمالود هیانہ حضرت عیلی موعود علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہوں اور جو مجھ سے ملتا میں اس کو یمی کہتا جو میرے مند سے یہ بات سنا تو چرت سے میرا مند تکنے لگنا اور کتا کہ لود صیانہ اور حضرت عیسلی علیه السلام ؟ کیونکه لوگوں کی نظروں میں تو دمشق یا مکه معقمہ بساہوا تھااور اس کے سوا مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نام س کر متعجب ہوتے مثل مشہور ہے که سوال از آسان جو اب از رسیمان ان کی نگاه آسان پر او ر ہمار می نظرز مین ہند پر اور وہ ادھار پر مرے ہوئے اور ہم نفتہ پر فداوہ مردہ پرستی میں غرق اور ہم زندہ کے خواستگار وہ سنی سنائی باتوں کے ولدادہ اور ہم حقیقت اور آممھوں و کیھی کے آشنا ہم میں اور او کوں میں بعد المشر قین ہو گیا اپنے میں ایک شخص حافظ طفیل احمہ برنی اور میرے بڑے برادر شاہ محمہ خلیل الرحمان صاحب نعمانی و جمالی سجادہ نشین بھی اسی روز دہلی آ گئے حافظ صاحب سے بھی ہی باتیں ہو ئیں کیکن انہوں نے سخت مخاغت کی۔

آ محوال مباحث ایک حافظ سے اللام ہو کتے ہیں۔ اللام ہو کتے ہیں۔

مراج الحق: ای طرح ہو سکتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔

حافظ: وه ابن مريم به ابن مرتضى-

سراج الحق: یمی تو خوبی ہے اور اسی میں تو چھید ہے کہ خدانے ابن غلام مرتفئی کو مسیح ابن مریم بنادیا اسکی قدر تیں غیر محدود وہ مالک الملک جس کو جو چاہے بنادے - اوریہ تمہاری غلطی ہے کہ ابن مریم کے معنے مریم کے بیٹے کے سیجھتے ہو ابن مریم نام ہے حضرت سیح کا چنانچہ قر آن شریف میں ہے إن اللّه یُبَشِرُ کُ بِ کَلِیمَة بِمِنْ اللّه یُبَشِرُ کُ بِ کَلِیمَة بِمِنْ اللّه بِشَارت ویتا ہے تھے کو این مریم جو اس کی طرف سے کلمہ ہے اور نام اس کا مسیح عیسیٰ بن مریم ہے اس ترجمہ کا خلاصہ تو یمی ہوا کہ اے مریم ہم بچے ابن مریم کی بشارت دیتے ہیں کہ ایک بیٹا عیسیٰ نام دیا جا تا ہے کہناتو یہ چاہئے تھا کہ ہم تھے کو بشارت دیتے ہیں کہ ایک بیٹا عیسیٰ نام دیا جا تا ہے کہناتو یہ چاہئے تھا کہ ہم تھے کو بشارت دیتے ہیں کہ ایک بیٹا عیسیٰ نام دیا جا تا ہے مریم کو ابن مریم بیٹا دیا جا تا ہے اس ترجمہ کو ابن مریم بیٹا دیا جا تا ہے۔

عافظ صاحب: بيه توميري سمجه مين نهيس آيا-

سراج الحق: جب كسى كى عقل مارى جاتى ہے تو تجى بات بھى بھى سمجھ ميں نہيں آتى تم تو اگر حضرت مسے يا حضرت رسول كريم الطائط اللہ كے زمانہ ميں ہوتے تو وہ بھى سمجھ ميں نہ آتے حافظ صاحب تم تو صونى ہو صونيوں كى سمجھ ميں تو يہ بات يہلے آنی جائے تھى۔

حافظ صاحب: مسيح اور مهدى دو فخض ہيں-

 ہے کہ گندم گوں اور سیدھے للکواں بالوں والا- وہ اس پہلے کا مثیل اور مجمہ مصطفیٰ السلطیٰ کا مثیل اور مجمہ مصطفیٰ السلطیٰ کا مثیل ہے گویا ہے وہ نبیوں کا مظہر اور دو رسولوں کے اوصاف سے متصف ہے اس واسطے مهدی بھی ہوا اور مسے بھی جب دو سلنے الگ الگ بیان ہوئے اور کھر علادہ اس کے إِ مَا مُحَمَّمْ مِنْکُمُ فرمادیا جو بخاری شریف میں موجود ہے تو پھریہ دونام ایک کے ہوئے یا دو کے اور ایک وفات بیان کردی۔

طافظ صاحب: حدیث میں درمیانہ قد آیا ہے اور مرزا صاحب بخلاف اس کے طویل القامت ہیں۔

سراج المحق: بالكل غلط ہے حضرت كادر ميانہ قد ہے ایک اور هخص: حافظ صاحب تم نے مرزا صاحب كو دیکھا ہے حافظ صاحب: نہیں میں نے نہیں دیکھا پر ساہے۔

وی مخص: سی سنائی بات کا کیا انتبار- انتبار پیرصاحب کی بات کا ہونا چاہئے (مجھ سے مخاطب ہو کر) کیوں مفترت پیرصاحب آپ نے مرزاصاحب کو دیکھاہے؟ سراج الحق: میں نے دیکھا اور دیکھنا کیسا ۱۲۹۸ ہجری سے مجھ کو حفترت اقدس کی خدمت مبارک میں نیاز حاصل ہے۔

وی مخص: بمقابله حافظ صاحب کے تمہار اکمنا سچاہے۔

مانسی میں تباغ بجر میں وہل سے روانہ ہوکر ہانسی آیا اور اپنے جدا بحد چار فلسی میں تباغ بجر میں وہل سے روانہ ہوکر ہانسی آیا اور اپنے جدا بحد چار حضرت عیسی امام ممدی موعود تشریف لے آئے پنچائی گئی۔ چو نکہ تمام لوگوں کی نظریں آسان کی طرف یا کمہ معتمہ کی سرز مین میں تھیں اس واسط لوگوں کو اس صدا سے جرانی ہوئی سینکڑوں آدمی ملنے اور اس خبر کو سننے کے لئے آئے ان کو سمجھایا گیا کہ نہ کوئی آسان پر گیا اور نہ آسان سے آئے۔ تمام نبی رسول اور اولیاء اس طرح پیدا ہوئے جو آئا ہے وہ یہیں سے آٹا ہے اللہ تعالی قرآن شریف میں حضرت خاتم الانبیاء افضل الرسل محمد مصطفی بھی اللہ تعالی قرآن شریف میں حضرت خاتم الانبیاء افضل الرسل محمد مصطفی بھی اللہ تعالی قرآن شریف میں حضرت خاتم الانبیاء افضل الرسل محمد مصطفی بھی اللہ تھی۔

ہے اَفَکُلَمْ اَ جَاءَ کُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ تَهُولَى اَنْهُ مُكُمُّ اسْتَكْبَرْ تُمْ فَفَرِيقًا كُذَّ بَعُما وَ عَلَى اسول وہ چيز(كلام اللي خرقية وَ فَو يَقا تَقَتّلُون اَ جب آئے تمهادے پاس رسول وہ چيز(كلام اللي شريعت معرفت اصلاح توحيد وغيرہ) ليكر مُرتهاري خوابشوں كے برخلاف توتم في تكبركيا اور باوجود تكبركے ايك فرقه كو جمثلايا اور ايك فرقه كے قتل ك در بيخ ہوئے اس آيت شريف سے معلوم ہوا كہ جو رسول آنا ہے وہ برخلاف لوگوں كی خوابشوں كے آنا ہے چنانچه آنحضرت الطاف الله المرول كي آر ذو لوگوں كي خوابشوں كے آنا ہے چنانچه آنحضرت الطاف الميديں باندھے بيشے اميدوں سے عليمدہ ہي آئے نصاري اور يهود وغيرہ كياكيا اميديں باندھے بيشے موں گے اور اصل شريعت كو چھوڑ كر اپنے مفہوم اور سمجھ اپنے ناكارہ اور اس اس خرالرسلين آر ذو كيں ول ميں ركھتے ہوئے اپني ناقص عقل اپني ناكارہ سمجھ اپنے ناكارہ اور حبی اور مخدوش علم پر اتر ااتر اگر كياكيا گھنڈ ركھتے ہوں گے سواس خرالرسلين وہي اور مخدوش علم پر اتر ااتر اگر كياكيا گھنڈ ركھتے ہوں گے سواس خرالرسلين وہي اور مخدوش علم پر اتر ااتر اگر كياكيا گھنڈ ركھتے ہوں گے سواس خرالرسلين وہي قال بي ناكارہ سمجھ اپنے ناكارہ سمجھ اپنے ناكارہ المين کيا المين کيا کھنڈ وکھنے موں گے سواس خرالرسلين کا دون کي تشريف لاكر سب كی آر ذؤں كو خاک میں ملادیا

کیطرف حیراں از دشاہان دفت سیمطرف مبهوت ہردا نشورے تمام عالموں اور وردیشوں احبار رہبان قسیسین امراء ورؤسا کی امیدوں پر کی لخت پانی پھیردیا۔

ووات کی سیابی جہاں کی تمال و هری و هری مو کھ گئی انگلیاں منه میں لب خشک
کسی نے خوب کما ہے کہ فکڈ جُتّ الْقَلَمُ بِسَمّا هُو کُا بِنُ جُو ہونا تھا ہو گیا جو الله
تعالیٰ کو کرنا تھا کر دیا جس کو وقت پر جھیجنا تھا بھیج دیا اور وہ دیکر بھیجا کہ جو سب کی
نم علم سمجھ مرایک شے سے بالا تر تھا کل دنیا اس کا مقابلہ نہ کرسکی۔

ہیہ بات ہور ہی تھی کہ ایک صونی بھی تھے اور علم پر بہت ناز کرتے تھے آگئے ، فرمایا کہ ہم کو نمسی امام یا مسیح کی کیاضرورت ہے ہم کو قرآن شریف کانی ہے رسول بس ہے میں نے ان سے کما کہ تمہاری اس بات اور اس کلمہ کفر کاجواب بھی اللہ تعالی نے خود ی قرآن مجید میں دیا ہے کہ جب کہ یمود اور نصاریٰ کے علاء صوفیانے یہ کماکہ جارے یاس کتب آسانی موجود میں انٹد تعالی کے احکام اور اس کی شریعت سے واقف میں اور ہم مقدس ومطسر انسان میں وَ قَالُوْا قُلُوْ بُنَا كُلُفٌ هارے ول غلافوں میں محفوظ ہیں جیسے ایک شے غلانب میں رکھی ہوتو گر د و خاک ہے مصفّی رہتی ہے اس طرح ہارے ول مسفی و مجلّی ہیں ہم کو سکسی رسول کی کیا حاجت ہے تو اللہ تعالی ان کے اس قول کے جواب میں فرما یا ۔ ب بَلْ تَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِ هِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُوْمِنُوْ نَ لِلدلعت ك ان كوالدن بسبب ان کے کفر کے پس میہ تھوڑای ایمان لائیں مے یعنی ان کے دلوں پر لعنت الی کے غلاف چڑھے ہوئے میں ایسے ہوگ مرگز ایمان نمیں لاتے جو رسول کی عدم ضرورت مانتے میں وہ لعنت اللہ کے نیچے ہوتے ہیں وہ سیاہ دل مسخ شدہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالی سے دور اور شیطان کے قریب ہوتے ہیں وہ فنانی الشيطان ہوتے ہیں آگے اس کے فرمایا و لُمَّا جُاء مُمْمُ كِتَابُ مِّنْ عنداللَّهِ مُصَدِّقُ لِيما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يُشْتَفْتِحُوْ نُعَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا اور جب آئی ان کے پاس کتاب (قرآن) اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ان کٹابوں کی جو ان کے پاس تھیں اور تھے وہ پہلے اس کتاب اور رسول کے آنے ے ایے کہ فتم انگاکرتے سے کافروں یر فُلْتًا جُاءً مُمْ مُا عَرُ فُوْا كُفُرُوْا بب

فَكُفَنَدُ اللّهِ عَلَى الْكُلِفِرِ ثِنَ لِى جبوه رسول ان كے پاس آيا انهوں نے اس کو نہ پچپانا اور اس كا انكار كيا لي العنت كى الله نے انكار كرنے والوں پر اى طرح حضرت امام مهدى كے انتظار بيس تھے اور رأت دن دعا كي ما تكتے تھے اور خصوصاً شيعوں كا تو يہ ہروتت و ظيف تھا گرجب امام الزمان آيا تو پہچانا تو كيسا انكار اور كفر كر بينھے .

پھر میں نے لوگوں سے کما کہ انکار میں جلدی مت کرد جیسا کہ فی الحال تمہارے پاس مانے اور اقرار کے دسائل اور دلائل نہیں ای طرح انکار کابھی کوئی قرینہ اور بہوت نہیں کم سے کم خاموثی اور کف لسان افتیار کرد اور اسوہ حنہ انجیاء اور اولیاء سے تحقیق کرد تم پر تحقیق لازم ہے اگر تم بے تحقیق جلدی سے انکار کرد گے تو بعد حق کھل جانے کے اقرار مشکل ہوجائے گا اللہ تعالی یہود سے خطاب فرما تا ہے و ا مِندُوا بِمَا اَنْزُ لُتُ مُصَدِّقًا لِمَا مُعَكُمُ وَ لاَ تَكُونُوا اَوْلُ كَا فِيرِ بِهِ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے جو مصدق ہے تممارے رسولوں اور کتابوں کا (اور اگر فی الحال ایمان نہ لاؤ تو یک کرد) کہ مت ہوجاؤ کہنے ہی مشکل بیش میکر اس کے کیونکہ انکار کے بعد حق کے قبول کرنے اور اقرار میں شخت مشکل بیش آجاتی ہے۔

قیام لد صیاف نواب علی محمہ خان صاحب مرحوم مجری کے مکان پر خمرا بعد قیام لد صیاف نواب علی محمہ خان صاحب مرحوم مجری کے مکان پر خمرا بعد قیام نور محمہ بانسوی کو جو میرے ساتھ تھا حضرت اقد س علیہ السلام کی فد مت مبارک میں بھیجا اس غرض ہے کہ وہ حضرت اقد س علیہ السلاۃ و والسلام کو دیکھ آئے اور وقت بھی دریافت کر آئے تو بھراس مجتبی مثیل مصطفے الفاظ بھی شرف زیارت سے بسرہ اندوز سعادت ہوں نور محمد آپ کی فد مت میں آپ کے مکان پر جاکر جلد واپس چلا آیا اور کما کہ حضرت اقد س مردانہ میں تشریف رکھتے ہیں اور پانچ سات آدی اور بیٹھے مسیح حضرت اقد س مردانہ میں تشریف رکھتے ہیں اور پانچ سات آدی اور بیٹھے مسیح

علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر رہے ہیں میں صرف دو منٹ حضور اقد س کی بار گاہ معلَّى میں بیٹے کر چلا آیا اور رعب سے کچھ عرض نہ کر سکا پھر میں معہ نو رمحمہ ہا نسوی ادر نواب اشرف علی خان ادر عبدالقادر شاه عرف پھول شاہ اور ایک دو اور لمحض حضرت اقدس حبيب الله القمد مهدى موعود مسيح معبود عليه السلام كي خدمت والا مرتبت میں عاضر ہوا تو حضرت اقد س علیه البلام (نداه ای والی و حانی و ہالی) نے مجھے رو رہے آتے ہوئے دیکھااد ربنیے اور کھڑے ہوگئے اور رو جار قدم آگے بوصے اور مصافحہ کیا اور فرمایا۔ اسباب کماں ہے میں نے عرض کیا کہ نواب علی محد خان صاحب جھجری مرحوم کے مکان پر ہے فرمایا ساتھ کیوں نہ لائے میں نے عرض کیا کہ حضور علیک السلوة والسلام لے آؤں گا فرمایا کب آئے میں نے عرض کیا کہ آج ہی حاضر ہوا ہوں فرہایا ٹھیرد گئے میں نے عرض کیا کہ آمدن بارادت ورفتن باجازت جب تک حضور کی خوشی ہوگی اور اجازت جانے كى نيس ملے گى تب تك تھروں گا- حضرت الدس عليه السلام يه من كربهت خوش ہوئے اور ہاتھ بکڑے پیٹھ گئے اور احباب بھی موجو دیتے وہ بیٹھ گئے قامنی خواجه علی صاحب اور شاہزادہ عبدالحمید صاحب ادر بھی احباب حامنر تھے الغرض بہت دریہ تک باتیں ہوتی رہیں اور سفر کے حالات دریافت فرماتے رہے فرمایا الحمد لله آپ کو کوئی ابتلا نہیں آیا اور آپ اس وقت میں ثابت قدم رہے بیہ محص الله تعالی کا نفٹل ہے کہ خدا کے بھیجے کواس کی آواز سنتے ہی قبول کرلیا۔اور فرمایا بچھ ہمیشہ سے آپ سے محبت ہے اور میں دل سے تم کو دوست رکھتا ہوں عباس علی لد هیانوی بھی اس ونت تھا یہ شخص بڑا ہی پر غضب تھا ان دنوں میہ حضرت اقدس سے معقد تھالیکن میری طبیعت اس سے متفرر ہتی تھی ادر جب میں ان کو ویکھاتو خدا جانے مجھے کیوں نفرت ہو باتی تھی میں آپ کی خدمت میں

تین مینے تک رہا اس زمانہ میں حضرت اقد س علیہ السلام سخت بیار تھے اور نماز

باجماعت کااس حالت بیاری اور ضعف میں نمایت انزام رکھتے تھے۔

نماز باجماعت کی بابندی کی خدمت میں عاضر ہوا تھا اس وقت کچھ کسی قدر ریش و بروت آیا تھا تب ہے وفات کے کچھ ماہ پیشر تک عاضر خدمت رہا ہیشہ نماز باجماعت کا حضرت کو پابند پایا اور جب حضرت اقدس علیہ السلام نماز پڑھتے خواہ مسجد میں یا مکان شن یا جنگل میں اذان ضرور کملواتے - حالا نکہ لودھیانہ میں جس مکان میں حضرت تا قیام تھا اس کے قریب ہی مسجد تھی اور اس مجد میں برابر اذان ہوتی تھی لیکن پھر بھی آپ اذان نماز کے وقت دلوالیتے ایک محصر میں کیا کہ حضرت مسجد میں اذان ہوتی ہے اور اس کی برابر آواز میاں اس مکان میں پہنچتی ہے وہی اذان کانی ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا نمیں اذان ضرور دو - جمال نماز وہاں اذان صور ری ہے۔

ایک محص نے عرض کیا کہ اذان کے دقت کانوں میں انگیاں کیوں دیتے
ہیں فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ کان میں انگی دیئے ہے آواز کو قوت ہوجاتی
ہیں فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ کان میں انگی دیئے ہے اواز کو قوت ہوجاتی
ہیں ہیں انگی دے کر اذان کمو سو بلال نے ایبا کیا تو آواز میں قوت پیدا ہوگئ اور
معف جاتا رہا چربہ نعل حسب فرمودہ آنحضرت التالیا ہی سنت محسر کیا۔ پھر فرمایا
کہ اکثر گوتوں اور کلامتوں کو دیکھا گیاہوگا کہ وہ گانے کے وقت جو اونجی اور بلند
آواز اٹھاتے ہیں تو کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ آواز کی کمزوری جاتی رہے اور
قوت پیدا ہوجائے یہ کمہ کر اور میری طرف و کھے کر ہے شاید اس واسطہ ہنے کہ
میں اس زمانہ میں قوالی سناکر تاتھا۔

کہ جیسے ہلدی میں کیڑا رنگاہوا ہو تا ہے اور دوران درد سراور بیشاب کی کثرت تھی جب آپ پیٹاب کرتے تو پانی کالوٹا یاخانہ میں ساتھ لے جاتے اور یاخانہ ے باہر آکر مجھی تو اس یانی ہے جو استخہ ہے بوٹے میں بچتااور مجھی اوریانی لیتے اور بایاں ہاتھ مٹی سے مل کر دھوتے تھے اور ان دنوں بیاعث ضعف و کمزوری بیٹے کراور گاؤ تکیہ پر سراور بانبہ رکھ کر سجدہ کرتے تھے اس ضعف و ناتوانی اور شدت مرض میں بھی نماز باجماعت ادا کرتے اور جب مردانہ مکان ہے زنانہ میں تشریف لے جاتے تو ایک آدمی ساتھ ہو تا تھا کہ مجھی راستہ میں باعث دوران در دسر چکر کھاکر نہ گریزیں اکثر ضعف سے پہینہ پیننہ ہوجاتے لیکن تقریر اور تحریر کے وقت خدا جانے کہاں ہے طاقت آجاتی تھی اور دماغ میں قوت اور آتحموں میں روشنی پیدا ہو جاتی تھی یہ سب روح القدس کی تائیہ تھی ایک اور بالا ہتی تھی جو یہ کام ایسے ضعیف اور ناتواں انسان سے لے ری تھی حدیث دمشتی میں جو صحیح مسلم میں ہے آیا ہے کہ مسیح موعود زرد رنگ کپڑوں میں نزول فرمائے گا اور وہ جب نیجی گرون کرے گا تو قطرات موتی کے دانوں جیسے اس کے چرہ ہے گریں گے بعنی وہ نیار ہو گااور اس قدر نقیمہ اور ضعیف ہو گاکہ پسینہ کے تطرے بیاعث ضعف اس کے چرے ہے ٹیکیں گے اور جب وہ منہ اوپر اٹھائے گا تو اس کے چرو ہے نور نمایاں ہو گا اور کافراس کے سانس ہے مریں گئے بینی اویر منہ کرنے ہے توجہ الی اللہ اور دعا کا مطلب ہے اور سانس ہے کا فروں کا مرتا اس کے کلمات طیبات ہیں کہ اسکی دلا کل بتینہ اور براہین ساطعہ ہے مطلب ہے سواييایی ہوا۔

کئی بار حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اللہ بھی وہ دن بھی آئے گا کہ ہم کھڑے ہوکر نماز اداکریں گے سو وہ دن بھی خدا نے دکھایا کہ آپ کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تھے اور دعظ اور عید کا خطبہ کھڑے ہوکر پڑھتے اور بیان کھڑے تھے چنانچہ منفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا اللہ تا ہے مسلح

موعود کو ایسے حال میں دیکھا کہ غسل کئے ہوئے ہے اور بالوں سے پانی ٹیکتا ہے اور بالوں میں ثمانہ ہوا ہے یہ صحت کی طرف اثمارہ ہے۔ موخدانے ہمیں دونوں کے دیکھنے کاموقع دیا ہے۔

ایک روز عباس علی نے کما کہ آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں اور مخالفوں کی نببت ایسے لفظ کتے ہیں کہ جن ہے ان کی پردہ دری ہوتی ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات تو کمی جاتی ہے اس میں آگر کسی کی پردہ دری ہو قہ ہم کیا کریں ہم پر اللہ تعالیٰ کی دو قتم کی وحی ہوتی ہے ایک خفی اور دو سری جلی جلی وحی تو وہ ہے جو صاف صاف الفاظ میں ہوتی ہے اور دو سری وحی خفی وہ ہے جو ہروقت ہوتی ہے جس ہے ہم ارا چلنا پھر تا ہی شاائشنا۔ بات کرنا ہے ہم ہروقت اس کے بلائے ہو لیے ہیں اور اس کے جلائے چلتے ہیں اور اس کے بھائے ہیشتے ہیں غرض ہرایک حرکت و سکون اس سے اور اس کے حکم ہے۔

بعد نماز مغرب میں نے اپنے جائے قیام پر جانے کی اجازت جائی حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا اور نمایت اصرار سے فرمایا کہ وہاں جاکر کیا کروگے تم تو صاحب ہمارے معمان ہو ہم سے طنے آئے ہو فاکسار نے عرض کیا کہ اب تو حضور علیہ العلوٰ ق والسلام اجازت دیدیں - حاضر خد مت ہرروز ہو آر ہوں گا حضور کی خد مت ہارکت میں حاضر ہو ا ہوں - اور یمی مقصد ہے دو سری جگہ تعمر نے سے میری یہ غرض ہے کہ وہاں ہرایک طرح کا شخص طنے کے لئے آئے گا۔ بخلاف حضور کے در دولت کے تو وہاں حضور کی بعثت کا بیان اور جناب کے مقاصد کی تبلیخ بھی ہوتی رہے گی ۔ پس آپ نے مجھے کو اجازت دے دی اور میں خد مت والا سے رخصت ہو کر نواب علی محمد خان صاحب مرحوم کی کو مظی پر چلا خد مت والا سے رخصت ہو کر نواب علی محمد خان صاحب مرحوم کی کو مظی پر چلا گا۔

نواب علی محمد خان مرحوم لود هیانوی خواب صاحب موسوف نواب علی محمد خان مرحوم لود هیانوی عمت اور تصوف میں

اد ر علوم شرعیہ میں پد طوالی ر کھتے تھے ادر خصوصاً تصوف میں الیی معرنت رکھتے تھے کہ میں نے سینکڑوں درویش صوفی دیکھے گریہ معلومات اور یہ دستگاہ نہیں ریکھی۔ نواب صاحب اہل اللہ کے بڑے مققد تھے اور آنخضرت الطابی کے عاشق جانباز تھے ہر ونت درود شریف بڑھتے رہتے۔ باوجود اس تدر وسیع معلومات اور تصوف میں ماہر ہونے کے حضرت اقدس علیہ السلام سے اعلیٰ درجہ کا عشق فقااور پورااعتقاد رکھتے تھے۔ نواب صاحب اکثر کہاکرتے تھے کہ جو بات میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی میں دیکھی وہ سمی میں نہیں دیکھی۔ بعد آنخضرت اللها الله الله عن الركوئي فحض ہے توسي ہے اس كى تحرير ميں نور اور بدایت اس کے کلام میں اس کے چرہ میں نور ہے ایک روز میں نے نواب صاحب ہے اپنا کشف ہیان کیا جو آگے آئے گا تو اس کو من کر نمایت خوش ہوئے اور وہ کشف ہو گوں سے بیان کیااور وہ کشف حضرت اقدیں کی تصدیق میں تھا۔ حفرت اقدس عليه السلام بھي تجھي تجھي نواب صاحب سے ملنے جايا كرتے تھے اور نواب صاحب کے انقال کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام لود صیانہ میں تشریف رکھتے تھے۔ بونت انقال نواب صاحب نے رعا سلامتی ایمان اور نجات آ خرت کے لئے ایک آدمی حضرت اقدس کی خدمت میں بھیجا اور جوں جوں وقت آ تا جا تا تھا آوھ گھنٹہ اور وس وس منٹ کے بعد آدمی سیجے رہے اور کتے رہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ میرے آخری دفت میں لود ھیانہ تشریف رکھتے ہیں اور مجھے دعا کرانے کا موقع ملا۔ پچربے ہو ثبی طاری ہوگئی لیکن جب ذرا بھی ہوش آ تا تو کتے کہ حفزت مرزاصاحب کی خدمت میں آدمی جائے اور عاقبت بخیراور اچھے انجام کے لئے عرض کرے اور جب حالت نزع طاری ہوئی تو بیہ وصیت کی کہ میرے جنازہ کی نماز حضرت مرزا صاحب پڑھائیں آکہ میری نجات ہو۔ او هر حفرت اقدس بھی نواب صاحب کے لئے بہت دعا تمیں رتے رہے اور ہربار آدمی سے بھی فرماتے رہے کہ ہاں ہاں تمهارے واسطے

74

دعا ئمیں کیں۔ اور کررہا ہوں اور بیہ وصیت نماز جنازہ بھی حضرت اقد س تک پہنچا وی اور نواب صاحب مرحوم کا انقال ہو گیا جب نواب صاحب کا انقال ہوا تو نواب صاحب کے اقربا انکی اولاد اور بھدئی مولویوں کے زیرِ اثر اور مرعوب تھے۔ ادر مولوی محمد اور مولوی عبدالله اور مولوی عبدالعزیزیه تینوں حضرت اقد س علیہ السلام کے مکفر اور مکفرین اولین میں سے تھے تنوں یہودی صفت بلکہ ان سے بھی بڑھ چڑھ کرتھے اور اس ونت ہے کمفر اور نخت مخالف تھے کہ جب ے برابین احدیہ شائع ہوئی تھی تمام مولوی خاموش یا موافق تھے مگریہ برقست اور ایک بدبخت مولوی غلام دشگیر قصوری مخالف تکفیر کے علاوہ سب وشتم کرنے والے تھے اور ان مولویوں کی بیہ عادت تھی کہ جو مولوی درویش لود هیانہ میں آئے ادر ان سے مل لیا تو خیراور جو نہ ملاتو بس اس کو کفر کا نشانہ بنایا ہیہ تنیوں مثلث مولوی اس آیت کے مصداق تھے کہ اِنْطَلِقُوا اِلٰی ظِلْ فِیْ فَلْتِ شُعَبِ لاَّ ظَلِيْل قَالاً يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ جِلُواس تَين رخ سابيه كَي طرف جس میں نہ سامیہ ہے نہ محتذک ہے اور نہ گرم لیٹ سے بچاؤکی کوئی صورت ہے۔ انہوں نے اس زمانہ میں حضرت اقدیں علیہ السلام کی مخالفت میں ایک قیامت بریا کرر کھی تھی ان مولویوں کو بھی خبرنواب صاحب کی وصیت نماز جنازہ پہنچ چکی تھی۔ان مولو یوں اور معنقد دں نے نواب صاحب کے اقربا کو کہلا ہمیجا کہ اگر مرزا (امام موعود عليه السلام) جنازه پر آيا تو ہم اور کوئی مسلمان جنازه پر نه ا آئیں گے اور تم پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا اور آئندہ تم میں ہے جو مرے گاتو نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے گاوہ بیجارے ڈر گئے اور پیر خیال نہ کیاکہ ان یہود صفت مولویوں کی کیا مجال ہے کہ ایسا کر عمیں کیا یہ بیشہ زندہ رہیں گے اور کیا اور کوئی بندہ خدا کانماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گااور حضرت اقدس علیہ السلام کے مرید لود هیانه میں نہیں ہیں۔ ان کی کزوری اور ضعف ایمانی نے ان کو ڈبو دیا۔ وہ مرحوم بھی ان سے متنفر تھا اور جب ان مولو بوں کا ذکر تبھی مرحوم کے رو برو کوئی

کر ہا تو مرحوم کی پیشانی پر بل پڑجاتے تھے اور وہ انکو بد تر ہے بد تر خیاں کیا کر ہا تھا۔ ان اشرالناس مولوبوں کی نماز ہے تو بے نماز ہی جنازہ رہتا تو بہتر تھا اس لئے كه ميح وقت عليه السلام خود دعا كي كرچكا- اور مرحوم دعا كي كراچكا- اور نماز جنازہ بھی تو ایک دعا بی ہے ایمان ایک ایس شغ ئے بہاہے کہ کوئی شغاس کو وور نہیں کر سکتی۔ حضرت اقد س علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایمان پر اس ونیا ہے رخصت ہوتو کوئی اس کو بول و براز میں بھینکد ہے تو اس کا پچھ نہیں ، مر آر اور اگر کوئی بے ایمان مرے تو کیے ہی اس کو عطرد گلاب میں رکھے تو اس كو مجه فائده نبين بنجاء كهربه حديث شريف يرضح الْقَبْرُ رُوْضَةً مِّنْ ريَاضِ الْجَنَّةِ وَحُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ اس يرجِم ايك واقعه ياو آكيا-حَضرت مولانا عبدالحق محدث د ہلوی نے اختصار اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ادر حضرت خواجہ نظام الدین ولی الاولیاء محبوب اللی رحمتہ الله علیہ کے مرید نے آپ کی زبان مبارک سے سکر سیرالاولیاء میں لکھا ہے کہ حفزت قطب الاقطاب قطب جمال الدین احمہ ہانسوی (راقم کے جد امجد) تخصیل علوم میں مشغول ہوئے اور مدیث پرهنی شروع کی تو جب به مدیث پرهی که اُلْقَبْرٌ رُ وْ ضَدَّ مِنْ ریا ن النے تواس قدرروے کہ رضار آنسوؤں سے تر ہو گئے اور جب تک زندہ رہے اس حدیث کو پڑھتے اور روتے اور اللہ سے پناہ مانگتے جب ان کا انقال ہوا تو مدفون کرنے کے بعد گنید کی بنیاد کھودی گئی اور قبرکے قریب ایسی اور اس قدر خوشبو آئی که لوگ اس کی برداشت نه کر سکے۔

الغرض حفزت اقدس نے نواب صاحب کے جنازہ کی نماز اپنے ممان پر پڑھی اور دعا مغفرت ورحت بہت کی۔ جنزہ کی نماز جو حضرت اقدس علیہ السلام پڑھاتے تھے سجان اللہ سجان اللہ کیسی عمرہ اور با قاعدہ موافق سنت پڑھاتے تھے سینکڑوں دفعہ آپ کو نماز جنازہ حاضروغائب پڑھانے اور آپ کے پیچے پڑھنے کا اس خاکسار کو انقاق ہوا ہے ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ

میاں جان محمہ مرحوم و مغفور قادیانی نوت ہو گئے تو حضرت اقدس علیہ السلام جنازہ کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مرحوم آپ کے معقدوں اور عاشقوں اور ندائیوں میں سے تھا۔ خوش گلو تھااس پر بوجہ اعتقاد حضرت اقد س بڑی بڑی نا قابل ہر داشت ابتلا کیں آئیں ماریں تک مخالفوں سے کھا کیں وجوہ معاش تک بند ہو ئیں اور طرح طرح کی اذبیتی اور فتم فتم کی تکلیفیں مخالفوں کی طرف سے پنجیں جو بیان سے باہر ہیں گراللہ اللہ مرحوم الیا فابت قدم رہا کہ جو حق فابت قدی کا ہو آہے وہ حضرت اقدس علیہ السلام کے ہم عمر تھا مجھ سے بری محبت رکھتا تھا اور عجیب عجیب باتیں حضرت اقدس کی سایا کر تا تھا ایک دفعہ انہوں نے مجھ ہے بیان کیا کہ میں نے ایک خواب اس زمانہ میں دیکھا تھا کہ جب براہن نہیں ککھی گئی تھی اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں یعنی میری والدہ کے حضرت عیلی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں بروی خوشیاں کررہے ہیں اس خواب سے جب آ نکھ کھلی تو پچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ جب حضرت اقدس عليه السلام في برابين احمريه لكهي اور مجد ديت كا دعوي كياتواس خواب کی یہ تعبیر معلوم ہوئی کہ جعزت عیسلی کے پیدا ہونے سے مراد مجد د اور امام دفت ہے ہے جو عیسوی قلب اور مسجی صفات اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ یمی حضرت مرزاغلام احمد علیه السلام میں اور ہمار اگھر اور مرزاغلام مرتضٰی کا گھر دد گھر نہیں ہیں اور میں حضرت اقد س علیہ السلام کی والدہ کو بجیین ہے ماں کہا کر ہاتھا یہ تعبیریوں یوری ہوئی یہ خواب بیان کرکے مرحوم بہت ہی خوش ہوجا آ اور خوشی ہے پھولانہ ساتا۔ بعض وفعہ میں نے دیکھاکہ بیہ خواب بیان کرکے وجد میں آجا تا۔

جان محر مرحوم قادیانی کاجنازه المام بھی میاں جان محمد مرحوم تے معرت اقدس علیہ اللام کیے ی عدیم الفرمت ہوتے

مگر جب میہ مرحوم آتے تو آپ سب کام چھو ڑ کر مرحوم سے ملتے۔ انفرض جب مرحوم كاجنازه قبرستان مي كمياتو حضرت اقدس عليه السلام نے نماز جنازه برُهائي اور خودامام ہوئے نماز میں اتنی دیر گلی کہ ہارے مقتدیوں کے کھڑے کھڑے پیر و کھنے لگے اور ہاتھ باندھے باندھے در د کرنے لگے ادروں کی تو میں کہتا نہیں کہ ان پر کیاگزری لیکن میں اپنی کمتا ہوں کہ میرا حال کھڑے کھڑے گڑگیا اور یوں گرُوا کہ مجھی ایبا موقع مجھے پیش نہیں آیا کیونکہ ہم نے تو دو منٹ میں نماز جنازہ ختم ہوتے ویکھی ہے پھر مجھے ہوش آیا تو سمجھا کہ نماز تو نہی نماز ہے پھر تو میں مستقل ہو گیااور ایک لذت اور سرور پیرا ہونے لگااور یہ جی جاہتا تھا کہ ابھی اور نماز کمبی کرس در حقیقت بیر صاد قوں کے صدق کے نشان ہوتے ہیں ادر بیر بھی کرامت کا نشان ہوتا ہے ای واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو نوا مع الصاء مین معیت صاد قین آگر کوئی شے نہ ہوتی تواللہ تعالی امرے صیغہ سے نہ فرما مّا صادق میں صدق و راستی کی طرف جذب و کشش کا ایک روحانی اثر ہو یا ہے جس کے اثر سے انسان یوں تھینج جا آ ہے کہ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف تھینج جاتا ہے غرض کہ نماز میں اس قدر دریا گلی ہوگی کہ ایک آدی ایک میل تک چلا جائے اور اگر اس کو مبالغہ متر مجھا جائے تو میں بلا خوف کمہ سکتا ہوں کہ جانیوالا ہے شک داپس آجائے جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اقدس ملیہ السلام مکان کو تشریف لے چلے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ: حضور ا (علیک العلو ۃ والسلام) اتن دیر نماز میں گئی کہ تھک گئے ، حضور کا کیا حال ہوا ہو گا۔ بینی آپ بھی تھک گئے ہونگے۔

حضرت اقدس علیہ السلام: ہمیں تھکنے سے کیا تعلق ہم تو اللہ تعالیٰ سے وعائمیں کرتے تھے اسکنے والا بھی وعائمیں کرتے تھے اس سے اس مرحوم کے لئے منظرت مائکتے تھے مائکنے والا بھی سمجھی تھکا کر تا ہے جو مائکنے سے تھک جا تاہے وہ رہ جا تاہے ہم مائکنے والے اور وہ ویے ولا پھر تھکتا کیا جس سے ذرای بھی امید ہوتی ہے وہاں سائل ڈٹ جا تاہے

اور بار گاہ احدیت میں تو ساری امیدیں ہیں وہ معلی ہے وہاب ہے رحلٰ ہے رحیم ہے اور پھرمالک ہے اور تس پر عزیز۔

دوسرے صاحب: حضور نے کمیا کیا دعا نمیں کیس دعاء ماثورہ تو چھوٹی سی دعا

ج-

حضرت اقد س علیہ السلام: وعائمیں جو حدیثوں میں آئی ہیں وہ وعاء کا طرز اور طریق سکھانے کے لئے ہیں یہ تو نہیں کہ بس یمی وعائمیں کرو اور اس کے بعد جو ضرور تیں اور پیش آئیں ان کے لئے وعانہ کرو۔ وعاکا سلسلہ قرآن شریف نے اور حدیث شریف نے چلا دیا۔ اب آگے واقی پر اس کی ضرور توں کے لحاظ سے معالمہ رکھ ویا کہ جیسی ضرور تیں اور مطالب اور مقاصد پیش آئیں وعا کرے۔ ہم نے اس مرحوم کے لئے بہت وعائمیں کیں اور ہمیں یہ خیال بندھ گیا کہ یہ شخص ہم ہے محبت رکھا تھا ہمارے ساتھ رہتا تھا ہمارے ہرایک کام میں شریک رہتا تھا اور اب یہ ہمارے سامنے بڑا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ اس وقت شمیک رہتا تھا اور اب یہ ہمارے سامنے بڑا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ اس وقت جمان ہوں اور یہ وہ ہمیں طاقت تھی وعائمیں کیں۔

مراج الحق: (راقم سفرنامه) مجه بوسا چاہتا تھا ہو حضرت خلیفتہ المسی علیہ السلام بول اشھے۔

نور الدین برلیعنی خلیفته المسی دام نیف) نے عرض کیا کہ جناب مجھے اس وقت سے خیال آیا اور اس وقت بھی کہ جب مرحوم کا جنازہ پڑھا جارہا تھا کہ ریہ جنازہ میں ہوتا۔

حضرت اقدس علیه السلام: ہنس کر فرمایا آپ مولوی صاحب نیکیوں میں سابق بالخیرات میں اِنْسُا الْاَعْمَالُ بِمالِنِّيَّا تِ انسان کو نیت صحح کے مطابق اجر مل جا آہے اور آپ تو نورالدین اسم بامنٹی ہیں۔

پھر حفزت اقد س علیہ السلام نے اس مرحوم کی خدمت اور وفاداری کا ذکر

کیا میں جو بولنا چاہتا تھا ہیہ بات بولنی چاہتا تھا کہ جو حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب دام نیف بول اٹھے بھر میں خاموش ہی رہا کہ بازی تو حضرت مولانا نور الدین لے گئے اب تیرا بولنا ٹھیک نہیں اور خلاف ادب بھی ہے۔

بات میں بات یاد آجاتی ہے ایک دفعہ حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب خلیفتہ امسیح رضی اللہ عنہ کا صاجزادہ فوت ہو گیا اور اس کے جنازہ میں بت احباب شریک شے کہ مفرت اقدی علیہ العلوٰ ، والسلام نے نماز جنازہ یرهائی اور بری در گی بعد سلام کے آپ نے تمام مقدیوں کی طرف منہ کرکے فرمایا کہ اس وقت ہم نے اس لڑے کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی بلکہ تم سب کی جو حاضر ہو اور ان کی جو ہمیں یاو آیا نماز جنازہ پڑمدی ہے ایک مخص نے عرض کیا کہ اب ہمارے جنازہ پڑ ہنے کی تو ضرورت نہیں رہی حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں ہے کسی کو ایسا موقع نہ لطے تو یمی نماز کافی ہو گئی ہے اس پر تمام حاضرین احباب کو بڑی خوشی ہوئی اور حضرت علیہ السلام نے جو سب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہم نے تم سب کی نماز جنازہ بڑھ دی ایسے بر شوکت اوریقین سے بھرے ہوئے الفاظ میں یہ فرمایا کہ جس سے آپ کے الفاظ اور چرہ سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ گویا ہم سب آپ کے سامنے جنازہ ہیں اور یقینا ہاری مغفرت ہو گئی اور ہم جنت میں واخل ہو گئے اور آپ کی وعا ہمارے حق میں مغفرت کی قبول ہو گئ ہے اور اس میں کسی قشم کا شک وشبہ باقی نہیں رہا۔

الله اكبر آپ كى ہم كنگاروں پر كسى شفقت تھى كه بردت ہمارے كے بخش اور مغفرت كے كيا بہانہ و هوند سے تھے اور ہر دفت اى فكر ميں كے رج تھے كہ كوئى موقع ملے كسى قتم كا بہانہ ہاتھ ككے اور منفرت كى وعا ما كى جائے۔

ایک نوجوان مرحوم کی نجات اقدس علیه اللام نے برهایا سین

میں اس دقت نہیں تھااس متو تی مرحوم کے رشتہ داروں نے اس واقعہ کا بیان کیا تھاکہ اٹھارہ میں برس کا ایک مخض نوجوان تھا وہ بیار ہوا اور اس کو آپ کے حضور کسی گاؤں سے لے آئے اور وہ قادیان میں آپ کی خدمت میں آیا چند روز بیار ره کر د فات پاگیا صرف اس کی ضعیفه دالده ساتھ تھی حضرت اقد س علیہ السلام نے حسب عادت شریعہ اس مرحوم کی نماز جنازہ پر هائی بعض کو بباعث لمی لمبی دعاؤں کے نماز میں وریہ لکنے کے چکربھی آگیا اور بعض محبراا شھ (بیہ محبرانا اور چکرانا یا تھک جانا دراصل ابتدائی حالت ہے درنہ بعد میں جو اس تعلیم حقہ اور صحبت کے بیٹنی رنگ میں ریکے گئے بھر تو زوق و شوق کی حالت ہر ایک میں اليي پيدا مو گئي كه دير بهي مجلت معلوم موتي تقي ادر بر مخف يي چاهنا تفاكه ابهي اور لمبی نماز کی جائے اور نماز اور دعاؤں کوطول دیا جائے روز بروز ہرا یک کاقد م ترقی پر تھا اور و تنتأ فوتنتأ سلوک کی منازل طے کر آ تھا اور یقین کا ورجہ حاصل كر آتھا اور ين كُوْ نُوْا مَعَ الصَّا دِ قِينَ كَا نتيجه اور علت غائي ہے) بعد سلام کے فرمایا کہ وہ مخص جس کے جنازہ کی ہم نے اس وقت نماز پر می اس کے لئے ہم نے اتن وعائیں کی ہیں اور ہم نے وعاؤں میں بس نہیں کی جب تک اس کو بهشت میں داخل کراکر چاتا پھر تا نہ و مکھ لیا یہ شخص بخشا گیااس کو د فن کرویا رات کو اس کی دالدہ ضعیفہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بهشت میں بڑے آرام سے مثل رہاہے اور اس نے کہا کہ حضرت کی دعا ہے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور جنت میرا ٹھکانا کیا گو کہ اس کی والدہ کو اس کی موت سے سخت صد مہ تھا لیکن اس مبشرخواب کے ویکھتے ہی وہ منعیفہ خوش ہوگئی اور تمام صدمہ اور رنج وغم بھول مکی اور بیہ غم مبدل بہ راحت ہوگیا کاش کوئی شیعہ ہواور اس سے سبق لے کہ حضرت امام حسین اللہ چینئی تمام عمر صاجزادہ رہے اور عیش و آرام ہے عمر گزاری ادر ایک دن تکلیف اٹھاکریقیناً جنت میں داخل ہو گئے اب جو مخض پہلی کچیلی حالت آرام راحت سردر و فرحت کو بھلادے اور صرف ایک دن کی

تکلیف کو جو دہ بھی کوئی باخدا کے لئے تکلیف نہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہیدنی سبیل اللہ کو اتن تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کہ ایک چیونٹی کے کاشنے کی ہوتی ہے یاو کرکے رو تا رہے اور ماتم کرتا رہے تو اس جیسا دنیا میں کون بیو قوف ہوگا وہ تو ایک و شمن قرار پائے گا اور سمجھا جائے گا کہ بیہ

ہیشہ کے دکھ ہے راضی ہے اور سکھ نہیں چاہتا اس قدر رنج وغم د شمنی پر دلالت ۔ ۔ ۔ ۔

كرتائ -

ایبای ایک ادر واقعه پیش آیا وه میه که شخ پوسف علی نعمانی مرحوم اليهيكية ساكن قصبه توشام ضلع مصارك رہے والے تھے اور وہ ریاست جیند میں ملازم تھے سترہ اٹھارہ برس کی ان کی عمر تھی جب وہ مجھ سے مرید ہوئے تھے اور وہ مجھ سے نمایت گرم اور پرجوش عقیدت وارادت ر کھتے تتھے۔ جب میں حضرت اقد س علیہ اسلام ہے بیعت ہوا تو ان کو خبرہو ئی اور میرے پاس آئے اور کھنے لگے کہ حضرت بیرو مرشد آپ نے برا غضب کیا۔ کہ آپ نے آبائی سلسلہ اور پیری کو داغ اور دھبدلگایا اور مرزا صاحب سے مرید ہو گئے اور اپنے اس خاندان کو جو حضرت امام اعظم الطبیجیئیں ہے شروع ہوااد ر اب تک نسلاً بعد نسلِ و مطناً بعد بطنِ ملا فصل چلا آر ہاہے اور ان میں امام غوث اور قطب اور اولیاء اور ابدال آپ کے خاند ان میں ہوتے رہے کیوں چھوڑا۔ سمراج : چھوڑاکیا- کیاان اینے بزرگوں کی بزرگی ہے انکار کیاان کی گتاخی د بے ا دلی کی یا ان کی ولایت میں شک کیا ہے تو ہدایت اور تعلیم النی ہے جمال مل جائے انسان کو لے لینی چاہے رسول اللہ ﷺ یہ فرماتے ہیں اُلْحِکْمُنة صَا لَتَّ ا لَمُوْمِ مِن یعنی حکمت جو بدایت راه راست ایمان عرفان وغیره ہے مومن کی گم شدہ چیز ہے کیا مومن کا یہ کام ہے کہ اپنی گم ہوئی چیز کو اگر بادے نہ لے دنیا کی چز کو تو انسان چھو ڑتا ہی نسیں پھر ہدایت دایمان و عرفان کی چیز مومن کیسے چھو ڑ

یو سف: اچھا مانالیکن آپ کے خاندان میں کس شے کی کمی تھی۔ سمراج: جارے خاندان میں تو کمی نہیں تھی۔ لیکن مجھ میں تو کمی تھی میں تو اس

سمراج: ہمارے خاندان میں تو کی نہیں تھی۔ لیکن مجھ میں تو کی تھی میں تو اس بات کا مختاج تھا اب تم یہ بتلاؤ کہ اب تم سو ردیبیہ ماہوار کے ملازم ہو اور تم کو یا نسور دیبیہ ملنے گئے تو تم یا نسولو گئے یا سویر ہی راضی رہو گئے۔

پوسف: بیشک میں پانسو رو پیم ملتے سوپر کب راضی ہوں گا۔

مراج: بس میں مثال ہماری ہم تو ترقی کے خواہاں اور معرفت کے دلدادہ ہیں جمال سے لیے لیے لیں گے جب دنیا کے لوگ دلدادہ دنیا ہیں تو ہم دین کے خواہاں اور خوہشند کیوں نہ ہوں ترقی تو کسی نے نہیں چھوڑی نبی و رسوں ہی ترقی چاہتے اللہ تعالی نے بھی رسول اللہ الطاقیق کو دعا اِ هدینا المصراط اللہ الشاقیق کو دعا اِ هدینا المصراط اللہ الشاقیق کو دعا اِ هدینا المصراط میں اللہ میراط من زیادہ کروہ کمیں کمتب میں تو نہیں گئے یہ علم تو علم نبوت ورسالت ہی تھا بھراسوااس کے اللہ تعالی نے آپ کے پیرو دُں کو تھم دیا کہ آپ کے لئے درود بھراسوااس کے اللہ تعالی نے آپ کے پیرو دُں کو تھم دیا کہ آپ کے لئے درود وسلم پڑھیں اور خود بھی آپ نے آپی امت کو درود کا تھم دیا اور درود سبقاً سبقاً سبقاً سبقاً سبقاً دیا ہے۔ نماذ پنجو تا میں جازہ میں عیدین میں اور ہراکیک موقع میں درود پڑھنے کی تعلیم ہے یا کیا تعلیم دی خود بھی پڑھوائی یہ ترقی کی تعلیم ہے یا کیا

ہمارے جدامجد حضرت قطب الاقطاب قطب جمال الدین احمد ہانسوی رحمتہ الله علیہ حضرت الله علیہ حضرت الله علیہ حضرت الله علیہ علیہ العظم کی اولاد سے وہ حضرت شخ الاسلام فرید الدین تنبخ شکر رحمتہ الله علیہ ہے کیوں مرید ہو گئے حالا نکہ فرید الدین سختے میں مثال جماری سمجھو صوفیائے کرام میں بہت ہی ایسی نظریں ہیں کہ انہوں نے کئ کئی جگہ بیعت کی۔

یوسف: پھر مرزا صاحب سے کیوں بیعت کی اور کسی صوفی و درولیش سے جو دنیا میں بہت ہیں بیعت کر لیتے ۔ سمراج: یہ سوال تمهارا پھر بھی قائم رہتا کہ اس سے کیوں مرید ہوئے اس کو جانے دو جھے یہ بتلاؤ کہ آگر وہ اہام مہدی جو تمهارے ذہن اور خیال میں ہیں ان سے ہرایک کو خواہ ولی ہوغوث ہو پیرزادہ صوفی ہو عالم وفاضل ہو بادشاہ ہو مرید ہوتا پڑے گایا نئیں۔ اور میرے تمهارے زمانہ میں وہ اہام آجادے تو بتاؤ مرید ہوتا چاہئے یا نہیں؟

یوسف: بے شک اس امام کا مرید ہوتا چاہئے اس امام کے ہوتے پھرتے کی کی بیعت اور مریدی جائز نہیں آب آیہ تیم برخاست۔

سراج - المؤرَّوُا مُبِكُمْ فَوُ بُوَابُنَا- حفرت اقدس مرزا غلام احد صاحب عليه السلام وى الم مهدى بين اور يج مي وى الم موعود بين تواب آپ سے ميرا بيعت كرنا تُعيك موايا نهين -

یوسف: یہ تو درست ہے آگر یہ در حقیقت امام مهدی ہیں تو عیمیٰ علیہ السلام کب آویں گے یہ تو لکھا ہے کہ جب امام مهدی آئیں گے تو عیمیٰ علیہ السلام آسان سے ازیں گے۔

سمراج: آگر کیا ہو تا ہے درحقیقت یمی وہ امام مهدی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یمی بیں وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یمی بین وہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم فوت ہوگئے نہ وہ آسان پر گئے اور نہ آسان سے اتریں گے اور نہ تو کلام مجید ہیں نہ ہدیث میں ہے کہ مهدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ میں ہوں بلکہ بخاری اور مسلم میں تو ایک بھی حدیث امام مهدی کی ضیس عیسیٰ اور مهدی ایک ہی خص کے دو نام ہیں چنانچہ صحاح سنہ کی حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ لا مَقدِی اِلاَ عِیْسَی اَبْنُ مَرْ یَمَ

یو سف: یہ بات خوب ہوئی کہ امام میدی بھی مرزا صاحب اور عیسی بھی مجدد بھی سب کچھ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

مسراج: سمجھو تو سمجھ میں یہ بات آ کتی ہے دیکھو آنخضرت اللائظیّ نبی سے اور رسول بھی سے اور مجدد سے اور پھر آپ ناتم النّین بھی ہوئے حضرت ابو بکر

صدیق مدیق پھر امیر المومنین بھی ہوئے علیٰ ہزالقیاس حضرت سید عبد القادر جیلانی قطب ہوئے اور پھرغوث بنے جیسا جیسا کام ویبانام اس کی بہت ہی مثالیں ہیں اس پر آشوب ادر آخری زمانہ میں امام کی ضرورت تو تھی ہی کیونکہ بوجہ تفرقہ ہونے کے ادر ادر گر وہ گروہ بن جانے کے ایک امام چاہیے تھا ہاکہ اس کے بیچھے سب لوگ چلیں اور تفرقہ ہے جیس اور امام بھی ابیا ہو ناکہ جو مہدی ہرایت یافتہ ہو بعنی منهاج نبوت پر اس کا قدم ہو اور براہ راست اللہ تعالی ہے ہدایت یائے ہوئے ہو آکہ تفرقہ اور اختلاف سے لوگوں کو الگ کرکے ایک راہ بر نگادے۔ یہ اندرونی تفرقوں اختلافوں کی اصلاح کے لحاظ ہے ہے پھروہ مسیح ہو جن کا علم براہ راست خداسے سے کئے ہوئے ہو بینی اس کا علم زمینی نہ ہو بلکہ آ سانی اور دہبی اور لدنی ہو نہ نسبی اور اس وجہ ہے بھی مسح ہو کہ جب ایک مسیح عاجز انسان خدا بنايا گياا د رخالق السموات والارض ماناگيا اور زنده حمي قيوم عالم الغيب مجی ممیت سمجھا گیا تو ضرور تھا کہ اس کے مقابلہ میں دہی صفات مسیحی ر کھتا ہو بلکہ اس سے بڑھ جڑھ کر ہو آدے کیونکہ جب تک کہ اس میچ سے بڑھ کر قوت قدسیه میں علم میں تاثیرات میں معجزات ونشانات میں نہ آئے تب تک وہ غلط . نهمیاں اور غلطیاں جو بھیلی ہوئی ہیں دور نہیں ہوسکتی میں مسیح موسوی ایک قوم کی اصلاح اور دہ بھی گنتی کی چند باتوں کی اصلاح کے لئے آیا جیساکہ اس کا مرشد یجیٰ اور حضرت مویٰ ملیهما السلام اور بیر مهدی اور مسیح تمام دنیا کے مفاسد دور لرنے کے لئے آیا جیسا کہ اس کا پیثوا اور رہنما افضل الرسل خاتم النبین ً. ذیج کل دنیا ادر اسود احمر کالے اور گوردں کے لئے آیا تھا مسے موسوی نے سنرت یکیٰ ہے اصطباغ لیا اور اس مسیح محمری نے خود اینے رہنما ہے بلا واسطہ غیرے اصطباغ پایا چنانچہ آپ کی دحی اس پر شمادت دیتی ہے کہ من علم و تعلم اور اس کانام محمد داحد اور اس کانام غلام احمد وہ حمد کئے گئے اور بیہ حمد کرنے والا اور پھرغلام بعنی پسرپس غلام کا ترجمہ ہوا ولد احمد یا این احمہ۔

پوسف: غلام احد کیوں نام ہوا ولد احدیا ابن احد کیوں نام نہ ہوا

مراج: غلام احمد نام رکھنے میں یہ خوبی ہے کہ ولد کی نسبت غلام زیادہ مناسبت رکھتا ہے ولد تو نافرہان بھی ہوجائے اور ہو آ ہے مگر غلام فرمانبردار اور مطبع اور

باپ کے نقش و نگار اپنے اندر رکھتا ہے اور باپ کے رنگ میں رنگین ہو آ ہے حضرت ابراہیم ذکر یا حضرت مریم و غیرہ ہم علیم السلام کو بشار تیں اولاد کی دی

تمنیں سب جگہ غلام ہی فرمایا اور وہ مطبع بھی ہوئے۔

یوسف: خیریہ تو جو ہوا سو ہوا گر ہمارا تماشا جو ایک سال خوش کن تھیٹر ادر مجیب منظر تھا اور تمام لوگوں کا حضرت مرزا صاحب نے اور آپ نے خاک میں

طادیا کیسا سال نظروں میں عایا ہوا تھا کہ پہلے امام مہدی آویں اور خزانے بانٹیں روپیہ دیں اشرفیاں لٹائیں لشکر جرار اور سپاہ بے شار تیار کریں اور اوھر آسان سے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ متعلیاں رکھے لٹکتے ہوئے اور زرد کیڑے

ے روسر دن کے میں اور مبدی چہت پر آ بیٹے ہیں پھر سیڑھی منگوا کراس پنے ہوئے مسے آرہے ہیں اور مبدی چست پر آ بیٹے ہیں پھر سیڑھی منگوا کراس کے ذرایعہ سے پنچے اترتے ہیں مہدی و مسح گلے ملکر باتیں کرتے ہیں ادھرے

کے ذرایعہ سے میچے اترتے ہیں مهدی و سیح تھے ملکر ہامیں کرتے ہیں ادھرسے نصاریٰ اوھرسے وجال جنگی ہاہے بجاتے ہوئے معہ خدم وحثم لڑنے کے لئے

آ رہے ہیں اور جنگ ہو رہے ہیں اب نہ جنگ ہے نہ تیرد تفتگ ہے مسکینی ہے فقیری ہے در دیثی ہے ہاری تمام امیدوں اگرز و دُں پر پانی پھیردیا ہے۔

مراج: یہ توسب ادہام باطلہ کا ایک تورہ طوفان ہے حضرت مسے علیہ اسلام نے پہلے ردمیوں کی ایک چھوٹی می سلطنت اور تھوڑے سے یہودیوں کے مقابلہ پر کھا نہ کرکے دکھایا بکڑے گئے ماریں کھا کیں سولی پر چڑھائے گئے ملک در ملک

بھاگے پھرے اور وہ جوانی کے دن تھے اور اب پیر فرتوت ہو کرنہ منہ میں دانت ا

اور نہ پیٹ میں آنت کیا کرلیں گے کسی نے یا علی مدد یا علی مدد کے نعرے لگائے اس مجنب میں تب یہ مسلم سے دران میں مدد سے میں مدد ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ آپ ابن ملم کے مقابلہ میں اپنی مدونہ کرسکے کر بلامیں مکاناً وزباناً جو واقعہ گذرا مدونہ کرسکے اب تیرہ سو برس بعد تیری کیا مدد کریں گے بات یہ ہے کہ ند ہبی جنگ تو اب بھی ہے اور رات دن جنگ ہو رہا ہے صورت جنگ بدلی ہوئی ہے سیف و سنان کی جگہ نیزہ (قلم) ولسان ہے۔

يوسف: اب بتلائمي مين كياكرون

سمراج: تم بھی میری طرح ان ہے بیعت ہوجاؤ پہلے پیری و مریدی کا ہمارا تعلق تھا اب پیر بھائی کارشتہ ہوجائے گالیکن سے یا در ہے کہ میری تقلید سے حضرت اقد س علیہ السلام کی بیعت نہ کرنا بلکہ تحقیقی بیعت کرنا کہ جو پختہ ہوتی ہے اور تحقیقی بیشی اور کسی قشم کی اس میں خامی نہیں رہتی تقلید کام ظنی ہوتا ہے اور تحقیقی بیشی ہوتا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے إن الظّن لا يُغنِني مِنَ الْحَقِ شَيْئًا جیسی اور جس بھین کے ساتھ تمہارے پیر بھائی مرزا محم امین بیگ صاحب مرحوم مخفور ساکن موضع بھالوجی علاقہ کوٹ بو تلی ریاست کھیتر می متعلقہ ریاست موای جے بور نے بیعت کی تھی۔

اس مرحوم نے جب میری ذبانی سنا کہ امام مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جیں اور وہ مسیح ابن مریم صاحب انجیل دفات پاگئے جو نکہ مجھ سے عقیدت را خو رکھتے تھے وہ حضرت اقد س علیہ السلام سے مصدق ہوگئے اور خود قادیان حاضر ہوئے اور حضرت اقد س علیہ السلام سے بیعت کی اور ایک ممینہ کامل دارالامان میں رہے حضرت اقد س علیہ السلام مجی ان سے بہت محبت رکھتے تھے اور وہ ایک ظریف اور بزلہ سن آوی تھے بات بات میں ان کی ظرافت تھی وہ دن فرصت کے تھے اس ذمانہ میں مرزا خدا بخش مصنف کتاب عسل مصنف کجی وہ دن فرصت کے تھے اس ذمانہ میں مرزا خدا بخش مرزا ایمن بیک مرحوم سے باتیں کرتے اور ان کی ظرافت آمیز باتوں پر ہنتے ایک مرزا ایمن بیک مرحوم سے باتیں کرتے اور ان کی ظرافت آمیز باتوں پر ہنتے ایک مرد المین بیک مرحوم سے باتیں کرتے اور ان کی ظرافت آمیز باتوں پر ہنتے ایک صدر ہوا کہ وہ بے پڑھہ تھا لیکن کوئی مولوی گفتگو میں اس کے سامنے ٹھر نہیں سکتا تھا اور ہر وقت حضرت اقد س علیہ السلام کی صداقت کابی ذکر کر تار بتا تھا گویا سکتا تھا اور وقت حضرت اقد س علیہ السلام کی صداقت کابی ذکر کر تار بتا تھا گویا سکتا تھا اور وقت حضرت اقد س علیہ السلام کی صداقت کابی ذکر کر تار بتا تھا گویا سکتا تھا اور وقت حضرت اقد س علیہ السلام کی صداقت کابی ذکر کر تار بتا تھا گویا سکتا تھا اور وقت حضرت اقد س علیہ السلام کی صداقت کابی ذکر کر تار بتا تھا گویا

اس کی زندگی حضرت اقدس کی صداتت کے ساتھ تھی ایک روز میں نے ایک مجلس میں بید نعت پڑھی کد-

وہ نہ آئے تھے آگر موت بی آئی ہوتی میری قسمت میں مدینہ کی گدائی ہوتی ورنہ در پر ترے دھونی بی رمائی ہوتی خواب بی میں مجھی صورت تو دکھائی ہوتی

دن بھلے ہوتے تو کاہے کو جدائی ہوتی بخت ناساز ہے ہوتا جو مقدر اچھا کیا کروں مانع ہجرت ہے شابار عصبیاں گرجمالی کے مقدر میں نہ ہونا تماوسال

جب میں یہ نعت خوش الحانی سے پڑھنے لگاتو مرزاصاحب مرحوم کو خوش نہ پایا حالا تکہ حضرت اقدس علیہ السلام کی بیعت سے پہلے اس نعت کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے جس وقت یہ نعت ختم ہوئی تو اچانک مرزا صاحب مرحوم کھڑے ہوگئے اور باتواز بلند اس مجلس میں مجھ سے کہا کہ حضرت پیرو مرشد اس نعت کو پھر بھی آپ نہ پڑھیں اب ہجر کیبااور جدائی کے کیا معنی جب بروز ومشیل محمد مصطفیٰ مدنی اللہ الم ہجر کیبااور جدائی کے کیا معنی جب بروز ومشیل محمد مصطفیٰ مدنی اللہ الم الم تا تا الله ما تو پھر ہجرمیں موت مانگنا نصول ہے یہ تو وصل کے اور خوشی کے دن ہیں۔ اب آپ ہمیں وصل کی باتیں وصل کی غزلیں وصل کی نعتیں سنایا کریں۔

الله اکبر اس مرحوم کا کیبا زبردست ایمان تھا کہ ایک ماہ کی صحبت حضرت اقدس علیہ السلام نے کیا ہے کیااس کو بنادیا کسی نے خوب کہاہے

مکاں ہے جھے لامکاں لے گئی ہے الفت کماں سے کماں لے گئی ہے دم ہے دم ہے دم ہے دم ہے دم ہے دہ سرت اقد س علیہ السلام کی معجزانہ صحبت کا اثر تھا اور وہ محض مرتے دم تک اس ملک اور اس گاؤں میں کہ جمال کوئی احمدی نہیں جس طرف نظر ڈالو سوائے مخالفوں کے اپنے ہوں یا پرائے وکھائی نہیں دیتے ثابت قدم رہا اور وہ شبوت اپنی ثابت قدمی کا دکھلایا کہ کسی انتلا چیش آمدہ نزلزل نہیں ہوا اور روز بروز آگے ہی آگے قدم بڑھتا رہا۔ جب کوئی مولوی واعظ مخالفت میں پچھ بولا تو بروز آگے ہی آگے قدم بڑھتا رہا۔ جب کوئی مولوی واعظ مخالفت میں پچھ بولا تو

۔ مرزا صاحب مرحوم نے اس دنت مجلس ہو یا غیرمجلس فورا جواب معقول دیا جس ہے اس واعظ کا ناطقہ بند ہو جاتا چو نکہ اس گاؤں میں مغل رہتے ہیں اور مرحوم کے سب رشتہ داریک جدی ہیں سب پر اس مرحوم کااثر تھا. اور اگریہ مرحوم تمھی کسی دنت اس گاؤں میں نہ ہو آیا اور کوئی مخالف مواوی آجا آیا اور مخالفت میں وعظ یا کلام کر تا تو تمام مغل سمدیتے کہ جناب ہم کو قادیان اور مرزا صاحب قادیانی سے واتفیت بوری نمیں لیکن ہم میں ایک مولوی مرزا محمد امین بیک قادیانی ہیں اس سے دد دو بات کرلو۔ پھر ہم صدق د کذب کا فیصلہ کریں گے ہم نادان نمیں میں بات کو خوب سمجھتے ہیں اور ہم میں بہت سے لوگ وکیل ریاست اور خواندہ بھی ہیں بس مولوی نے مرز اصاحب مرحوم کانام سنا اور بھاگایا مخالفت کا کلام اور و نظ چھو ژدیا۔ موبویوں نے مرحوم کی زندگی میں اس گاؤں کا آنا چھو ژ دیا تھا بات دور نکل گئی اس مرحوم نے یہاں تک ترقی کی اور احمدیت کے رنگ میں اندر باہرے رنگا گیا کہ ایک روز کسی شخص نے کماکہ مرزاا مین بیک تمهارا مرشد اول سراج الحق تو قادیان سے پھر گیا اور حضرت اقدی سے روگردان ہو گیا۔ اب تم بتاؤ کیا کرو گے تو مرزا صاحب مرحوم منفور نے کیسالطیف اور حق وصواب سے پر جواب دیا کہ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مومن اور عبدر حمٰن کا ہمی ہو سکتا ہے اور وہ پیرے کہ

## سراج الحق پھرگياميں تونہيں پھرا

یہ جملہ لطیف اور ایبا پیارا اس کے منہ سے نکلا کہ اس جملہ کی قدر میرے ول اور اہل ول سے پوچھے۔ سو یوسف علی صاحب اس قتم کی بیعت اور ایس عقیدت وارادت ہونی چاہئے۔

شیخ بوسف علی مرحوم کابیعت کرنا بیت منهاج نبوت کی بیت

اور آپ کی بعث انبیاء والی بعث ہے ولیوں مشاخوں کی می بیعت نہیں ہے۔
آپ سے روگر دانی خدا سے روگر دانی اور آپ سے بیعت خدا سے بیعت کرنی
ہے یہ ایمان کامعالمہ ہے شخ یوسف علی مرحوم میرا بیان سن کر خاموش ہو گئے اور
چار پانچ ماہ کے بعد معہ تحا کف دارالامان حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت
مراپا برکت میں حاضر ہوئے اور پندرہ سولہ روز رہ کر اور شرف زیارت حاصل
کرکے وطن کو چلے گئے اور پھر دوبارہ آکر حضرت اقدس علیہ السلام سے بڑی
پختگی کے ماتھ بیعت کی چو نکہ خواندہ اور زیرک اور ذبین و نہیم شخص تھے اس
مرگری سے بیعت کی کہ بلا خوف لومتہ لائم تبلیغ سلسلہ حقہ میں رات ون مشغول
دے نہ کمی اعلیٰ افسرسے خوف کھایا نہ کمی مولوی بیروفقیرسے دبے نہ تقریر
میں ہارے اور نہ تحریر میں پسیا ہوئے۔

خالفتیں ہی ہو کیں عداد تھی ہی ہو کیں لیکن یہ ہردفت اور مرتے دم تک صادق الیقین رہے اور ایسے ستقل اور متقیم رہے کہ جو ایک مومن صالح صادق کے مناسب طال ہونا چاہئے ان کے ایک و خز اور تین فرزند ہیں و خز کے رشتہ کے بیغام ان کی ہراوری ہیں سے آئے لیکن مرحوم نے غیراحمدیوں میں رشتہ کرنا پند نہ کیا ایک فخص ان کی ہراوری میں سے احمدی ہوگیا تب انہوں نے اپنی و خز دی مگرافوس وہ بد قسمت بعد وفات مرحوم مرتہ ہوگیا لیکن وہ نیک بخت لاکی اب تک احمدی ہے اور اپنے خو ہر پر افوس کرتی رہتی ہے سگرور بیند - سفیدون - ہانی - توشام واور ی چر فی رہتک یا اور جماں جماں تک ان کے بیند - سفیدون - ہانی - توشام واور ی چر فی رہتک یا اور جماں جماں تک ان کے رشتہ براوری یا ملازمت کا تعلق تھا تبلغ سلملہ احمدیہ کرتے رہے اور بہت لوگ ان کی وجہ سے داخل سلملہ احمدیہ ہوئے یہ بار بار وار الامان آتے رہتے تھے۔ مسیح موعود کی دعاکا شر سے مرحوم اپنے روزگار کی ترتی کی جو مخالفوں مسیح موعود کی دعاکا شر سے مرحوم اپنے روزگار کی ترتی کی جو مخالفوں اقدس علیہ الملام سے کراتے اور عریضہ بھی لکھتے رہے اور ایک عریضہ حضرت اقدس علیہ الملام سے کراتے اور عریضہ بھی لکھتے رہے اور ایک عریضہ حضرت

مولانا عبد الكريم سيالكوفي مرحوم مغفوركي خدمت مين اور ايك ميرے پاس دعا كے لئے كھتے رہے پھر تيرے روز كھتے رہے اور حفرت اقدس عليه السلام جواب میں فرمادیتے تھے کہ ہاں دعا کی ہے اور کریں گے مطمئن رہو اور یاد ولاتے رہو اور فرمایا کہ جو یاد ولا تا رہتا ہے اور تھکتا اور مایوس نہیں ہو تا وہ کامیاب ہوجاتا ہے۔ اور جو تھک کر رہ جاتا ہے وہ اپنے مطلب میں رہ جاتا ہے یمی ارشاد عالی میں نے بوسف علی مرحوم کو لکھ دیا اس مرحوم نے ایسی یاد وہانی کی که هررد زایک خط حضرت اقدس ملیه السلام اور ایک مولانا عبداکریم رمنی الله عنہ اور ایک میرے نام روانہ کرنے لگے ایک مہینہ برابرای طرح لگا آر ہر روز خط آتے رہے مولانا عبد الکریم رضی اللہ عنہ ایک روز مجھ سے فرمانے سگے کہ پیر صاحب تمهارے یوسف نے تو صد کردی ہر روز ایک خط بلا ناغہ آ تا ہے میں تو برصتے برصتے تھک گیا جب جار ماہ برابر ای طرح گذرے تو ایک روز مولانا عبدالكريم مرحوم نے حضرت اقدس عليه السلام كي خدمت ميں عرض كياكہ جناب یوسف علی نے تو خط کیا لکھے کھی یادی ڈاک میں خطوں کا تارباندھ دیا خدا کے لئے اب تو اس کے لئے خاص دعا کرد پیجئے کہ وہ اپنے مطلب ومقصد کو پہنچ جادے حضرت اقدیں علیہ السلام نے فرمایا ہاں روزانہ خط ہمارے یاس بھی آتے ہیں ادر پر سوں سے ہمیں بھی خیال ہے آج ہم دعائے خاص کریں گے دو سرے روز حضرت علیہ السلام نے فرمایا لو مولوی صاحب اور صاحبزادہ صاحب ہم نے دعا کردی ان کو لکھ دو کہ دعا کی گئی اور قبول ہو گئی اب انشاء اللہ جلدتم اپنے مقصد کو پہنچ جاد گے یار دہانی ہو چی اب سوائے خیریت کے اسقدر خطوط کی ضرورت نہیں ہے حضرت مولوی عبدالکریم مرحوم اور میں نے نہی لکھ ویا ابھی تین روز نہ گذرہے ہوں گے کہ امد سے زیادہ ترتی روز گار ہوگئی اور کوئی صورت ترقی کی نہیں تھی جاروں طرف سے روک تھی گرانلہ تعالیٰ نے حضرت عليه السلام كي دعاء سے سب روكيس دور كزديں الحمد لله

اس ترتی کے بعد مرحوم دارالامان آئے اور جس وقت ریہ آئے تو حسن القاق سے حسب عادت شریف خاکسار کو حضرت اقدس نے بلوایا اور فرمایا جلد آؤ ہم لکھتے لکھتے تھک گئے کچھ مضمون لکھوانا ہے میں نے پیہ موقعہ مرحوم کے جفنت اقدس کی خدمت بابرکت میں باریاب کرانے کا ننیمت جانااور مرحوم کو ساتھ لیکر حاضر ہوا حفزت اقدس علیہ السلام مرحوم کی صورت دیکھ کر ہنے اور مصافحہ کیا بعد مصافحہ مرحوم نے آپ کے قدم پکڑ کر منہ سے جوم لئے حضرت اقدس عليه السلام نے فرمایا اپیانہیں جاہیۓ صرف مصافحہ کافی ہے جو مسنون طریق ہے پھر فرمایا کب آئے مرحوم نے عرض کیاابھی حاضر ہوا ہوں۔ فرمایاا چھا ونت اور فرمت کا ونت ملا قات کے لئے ملے گا۔ صابزادہ صاحب کو بلوایا تھا آپ سے بھی دریر تک ملاقات کاونت نکل آیاایے وقت کم ہی ملتے ہیں۔ حفرت اقدس رو گھنٹہ تک مضمون عربی کا لکھواتے رہے اور شکلتے رہے-اور اس دفت جو زبان مبارک ہے حفزت اقدس فرماتے تھے میں لگھتا جا ّاتھا۔ ایک ہفتہ مرحوم وارالامان میں رہ کر واپس ملازمت پر مقام شکرور چلے گئے کوئی تین مہینے کے بعد مرحوم کا خط میرے پاس آیا کہ میں سخت بیار ہوں-اور میری زندگی کی کوئی صورت نہیں یہاں کے مبیبوں سے علاج کرالیا پچھ فائدہ نہیں ہوا اور میرا ارادہ ہے کہ میں دارالامان حاضر ہوں اور حفزت مولانا نور الدین سے علاج کراؤں ۔ اور حضرت ہے دعااس خط کے دو تین روز بعد اجانک آ دهی رات کو مرحوم معه فیض الله صاحب خالدی بمشیره زاده اور حاجی حکیم الله جیندی اور خسرہ بورہ اودھ ساہی سرکاری ریاست سنگرور کے ڈولی میں سوار آ گئے اس دفت میں نے ان کو مهمان خانہ میں ٹھیرایا اور مبح کو حفزت اقدیں علیہ السلام کی خدمت میں خاکسار نے عرض کیا کہ شخ پوسف علی نعمانی سخت بیار ہو کر آئے ہیں چل پھر نہیں سکتے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے کہاں تھیرایا میں نے عرض کیا فی الحال مهمان خانہ میں برلب تالاب تھرا دیا ہے فرمایا تھرو ہم بھی ان سے

طنے کے لئے چلتے ہیں وہ بیار ہیں عیادت بھی ہوجائے گی پھر حضرت اقد س علیہ السلام معہ چند احباب جو اس وقت حاضر تھے مہمان خانہ میں مرحوم کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو دیکھا اور مرض کاحال دریافت فرماکر خاکسار کی طرف خاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس کے مکان میں لے جاؤ آگہ ہم ان کو ہر روز دیکھتے رہیں یہ جگہ دور ہے اور فرمایا کہ کھانے کے واسطے اطلاع دیتے رہو جیسا کھانا چاہیں وہ تیار ہوجایا کرے اور کی چیزی تکلیف نہ ہو۔

مرحوم نے عرض کیا کہ غریب نواز میں حضور کے قدموں میں اس واسطے حاضر ہوا ہوں کہ یہاں دعا اور دوا دونوں ہیں ادریہ ارادہ کرکے آیا ہوں کہ اگر شفا ہو تو حضور کے دو ہرہ ہواور جو موت مقدر ہے تو حضور کے قدموں میں ہو جمال یار گر پیش نظر ہو کسی کا کس طرح واں پر گزر ہو جمال یار گر پیش مرح ہو کسی ہو کا کس طرح واں پر گزر ہو بین مرح آجائے مرنے میں ہمی ہم کو قدم ہوں یار کے اور اپنا سر ہو پس مرحوم کو حسب الارشاد قریب کے مکان میں ٹھرایا گیا اس زمانہ میں حضرت اقد س سیر کے لئے ہر روز ایک وو میل بعد طلوع آفاب تشریف لے جایا کرتے ہے اور بعد واپی اگر چہ تکان بھی ہو آ۔ تب بھی یوسف مرحوم کے پاس کرتے ہے اور حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفتہ المسیح دام اللہ فیف کا علاج ہونے لگا۔ اور روز بروز فائدہ کی صورت نظر آنے گی اور جتاب ڈاکٹر خلیفہ رشید کا۔ تب ہی جزا ہم اللہ خیرالجزا الدین صاحب الارشاد علیہ السلام معالجہ میں مشورہ دیتے رہے اور مولوی قطب الدین صاحب اور مفتی فضل الرحمان صاحب نے بھی جزا ہم اللہ خیرالجزا قطب الدین صاحب اور مفتی فضل الرحمان صاحب نے بھی جزا ہم اللہ خیرالجزا تھی مدودی۔ اور وقت پراور بیات پہنچاتے رہے۔

ایک روزبارہ بجے رات کے مرحوم کا سخت یا ہی انقاقاتک حال ہوگیا اور قضاء وقدر انقاقاتک حال ہوگیا اور قضاء وقدر کے ماقت موت کے آثار ہو کر جان کندن شروع ہوگئی میرے مکان پر شخ نیفل اللہ احمدی ہمشیرہ ذادہ مرحوم آئے اور یہ حالت بیان کی میں من کر حیران ہوگیا

ادر ششدر رہ گیا اور ول میں کہا کہ یا التی ہے کیا اجرا ہے رات دس بج کے وقت میں اچھی طرح چھوڑ کر آیا ہوں خرمیں مرحوم کے پاس میاد یکھا تو حالت غیر ہے اور جان کندن شروع ہے۔ موت کے آثار نبض کا چھوٹ جانا۔ غیر منظم ہونا جم کا فھنڈ ا ہونا۔ منہ کھلا رہنا وغیرہ سب موجود ہیں۔ میں سیدھا حضرت اقد س علیہ السلام کے مکان پر میا۔ اب ساڑھے بارہ بجے ہیں اوھر مریض کا تک حال اوھر مکان کے دروازے بند اور سب سوتے ہیں میں اوھر کے حصہ مکان کی طرف میں جس طرف میں جس میں میں اوھر کے حصہ مکان کی طرف میں جس طرف میں جس میں دی تو پہلے جو بولے تو حضرت بولے نے ایک آواز بوے زور سے میں اوی کے جس میں دی تو پہلے جو بولے تو حضرت بولے کہ صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بال حضور سراج الحق ہے۔ کہ صاحبزادہ صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بال حضور سراج الحق ہے۔ فرمایا : اس وقت کیے آئے ہے۔

سراج نے عرض کیا کہ بوسف علی کی حالت غیراور قریب الموت ہے ادر جان کندن شردع ہے۔ تمام جسم سردادر نبض غیر منظم کوئی صورت اچھی نہیں۔ زندگی سے قطعی مایوی ہے۔

حضور کے اخلاق کا ایک نمونہ
انچھ سے اندر آؤ اور اندر ایک خاومہ ہے فرمنگائی ایک مونہ سے فرایا کہ جلدی دردازہ کھول دو تواب ہوگا اور ایک لائین ساتھ لے جاذ خادمہ سے سے کمنا کہ دروازہ کھول دو تواب ہوگا ایے بیارے لب ولہہ سے فرایا کہ میرے جیے انسان کا کام نہیں کہ اس کا اندازہ کرسکے۔ حالا نکہ آپ آ تا بی ادر وہ فادمہ ہے ادر ہر طرح سے آبعد اد اور فرمانبردار ہے آپ چاہتے تو امرا رؤسا والی شان سے اس کو فادمہ سمجھ کریا دھمکا کریا کڑی اور سخت آواز سے تم کرسکتے سے کم کرسکتے سے لین اس لب ولہہ اور دھیی اور مسکینی طریق سے فرمانا "دروازہ کھول دو تواب ہوگا" کیا دل کو ابھانیوالا جملہ ہے کہ دباؤ نہیں سختی نہیں سے شمی سے اوسان حمیدہ اور فسائل پندیدہ اس امام موعود کے شے علیہ السلؤة نہیں سے نہیں سے ادروانہ کی سے علیہ السلؤة

اللام يه اس رسول ہاشى قرشى افضل الرسل سيد المرسلين محد مصطف التا الله الله الموة الحسنة كانقشه كھنچ كرد كھايا اور بج فرمايا آپ نے ا

خدادل سے مرے من محب فیران کے تعق جب سے نتشہ ہے ترا دل پہ جمایا ہم نے وکو گئت مُظّا غَلِيْظُ الْعَلْبِ لاَ انْفَضْوْا مِنْ حُولِكَ رات كے ايك بجنے كے قريب ہے نيندكا آرام كا وقت ہے ظاكسار كا بخت آواز سے پكارتا ہے۔ اور زى سے دریافت حال فرمانا اور ایک خادمہ اور اونی عورت كو بواى كام اور خدمت كے لئے بے عذر رہتی ہے اس كو فرماتے ہیں كہ دروازہ كھول دو تواب ہوگا ہم جیسے ہزاروں خادم اور آپ ایک مرشد اور مرشد ى نہیں سے موعود اور مسح می نہیں بلکہ مجر می اللّٰه فری مُحلُلِ الاَنْبِیّا اور ماسواس كے موعود اور مسح می نہیں اکہ مجر می اللّٰه فری مُحلُلِ الاَنْبِیّا اور ماسواس كے موعود اور مسح می نہیں اور امیرابن امیراور دونوں فیشیس ایک سے ایک بڑھی ہوئی پھر نری اور عاجزی اور مسكین سے فرماتے ہیں كون ہے صاجزادہ صاحب ہوئی پھر نری اور عاجزی اور مسكین سے فرماتے ہیں كون ہے صاجزادہ صاحب ہیں اور پر کسی قدم كا ملال طبیعت پر نہیں اے احمد قاویانی مثیل محمد مدنی تھے پر اور شیرے متبوع پر ہزاروں لا کھوں کروڑوں بے انتما درود سلام وَ صَلّنے اللّٰه وَ مَدْ اللّٰه اور آپ کی یہ حالت اوھر معترت ام المومنین ﴿ ملیما السلام جاگ اللّٰه اور کئے لگیں کی یہ حالت اوھر معترت ام المومنین ﴿ ملیما السلام جاگ الحیں اور کئے لگیں کی یہ حالت اوھر معترت ام المومنین ﴿ ملیما السلام جاگ الحیں اور کئے لگیں کی یہ حالت اوھر معترت ام المومنین ﴿ ملیما السلام جاگ الحیں اور کئے لگیں

<sup>﴾ (</sup>حفرت اقد س کی زوج مطمرہ مقدمہ کی نسبت ام الموشین طبعاالسلام لکھنے کی بیہ وجہ پیش آئی کہ اس مرحوم نے ایک وفعہ تحفہ بھیجااور خط میں جھے لکھنا کہ ماور مومنان کی فد مت میں چیش کردیا۔ چونکہ خاکسار کو بھی اکثر بٹیافر مایا کرتی تھیں اس داسطے میں نے بیہ حضرت اقد س کی فد مت میں لکھ ویا کہ حضرت ام الموسنین ملیماالسلام کی خد مت میں بیہ تحفہ پیش کرویں حضرت اقد س نے تحریہ فرمایا کہ وہ تحفہ جو پوسف علی صاحب نے بھیجا ہے دہ ام الموسنین کے پاس پہنچادیا۔

جب اکثر آپ کو ام الموسنین کے اور پھر کھے گے ایک وقعہ بہت سے مخافوں نے اعتراض بھی کیا حضرت اقد می علیہ الله الله علی الله الله معرف کی حضوت اقد می علیه السلام نے فرمایا کہ ان معرفوں کو صطوم نیس کہ اگر ان کے ذبی سیج آویں اور وہ شادی کریں تو ان کی یوں کو یہ ام المومنین کمیں گے انسی منا کھو بھو ایک کھونے بوائن کی مول کہ اللہ بھا کہ علوں کرے بھی فرمایا ہے اور جدی اللہ نعی حل الانہیا فرمایا جب ہوئے اور تمام انجا کے طور میں سے ہوئے وہ اداری بھی ام المومنین ہو کی انہیں جیسے اور انجا کی داواج مطرات مومنوں کی ماکمی تعیس میں سے ہوئے وہ اداری بھی اس سے ہوئے وہ اداری بھی اس میں اور تمام انجا کے طور

خرے اس دفت پر صاحب کیے آئے حضرت اقدس نے دی عال بیان کیا تو حفرت قدی وست بدعا ہو حکئیں اور کچھ نہیں بولیں بیہ دو مرا نمونہ ہے حضرت اقدس کی قوت قدسیہ اور اثر محبت کا عموماً عور توں کی طبیعت نازک ہو تی ہے ایسی آرام اور چین اور خواب استراحت کی حالت میں ادر پھر آوھی رات کو خفا موجانا یا زبان ہے اضطراری اور نیند کے وقت کوئی کلمہ سخت نکل جانا کچھ بات نہیں لیکن اللہ اللہ وہ خلق وہ رحم کہ س کروعامیں لگ جانا اور دل پر ذرہ بھی میل نہ آنا یہ آپ ہی کا کام تھا دنیا میں پر زادے دیکھے مشائخ دیکھے صوفی مولوی باخدااور خدارسیده ہونے کا دم بھرنے دالے دیکھے امیرا مرا نواب شاہزادہ تک دیکھے گریہ خلق کماں یہ محبت ادر یہ انس اور یہ ہمدر دی کماں ذرا ذراس بات میں عجزنا- اینے آرام کے لئے وہ سروں کی کچھ پرواہ نہ کرنامچھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا خفا ہو کر نکال دیتا۔ میں خود پیر زادہ ہوں اور قریباً کئی ہزار کا رہنما ادر پیشوا مانا گیا ہوں لا کھوں معتقد ہیں سب مجھ ہے مجھ سے زیادہ دو کاندار اور اس کام کارا ز دار اد ر جاننے والا کون ہو گا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ ہے میرے تک نسلاً بعد نسل پیر ہوتے چلے آئے ہیں پھر کوئی بات تو ہے جو میرے جیسے انسان کو اس عالیشان اور حلیل القدر انسان باخدا انسان کی طرف تھینج کر

جب میں حسب الحکم اندر مکان میں گیا حضرت اقد س علیہ العلواۃ السلام نے.
تمام کیفیت دریافت فرمائی اور دو تین دوائیاں فیتی جلدی جلدی لا کر اور ایک
گلاس میں ڈال کر عنایت فرمائی جس میں عبر اشب خالص بھی تھا اور فرمایا کہ اللہ علا وار پلاؤ اللہ تعالی شفادے اور جلد جمیں اطلاع دیتا او سرجم وعاکرتے ہیں دواکا تو در حقیقت ایک تبلی آمیز سبب تھا گرجو بات تھی دہ دعا تھی حضرت اقد س فرمایا کرتے تھے کہ کہ المد عاء سیف المدو من مومن کا ہتھیار وعاہد پس میں دواحضرت سے لیکر چلا اور یوسف مرحوم کو اس حالت نزع میں چائی اور

پلاتے ہی اس مرحوم نے آئھیں کھول دیں اور پچھ ہوش وحواس درست ہوئے وہ ہوش وحواس درست ہوئے وہ ہوش وحواس درست ہوئے وہ ہو اپھر میں اپنے مکان پر چلاگیا صبح کو قبل از نماز صبح حضرت اقدس علیہ السلام نے مجھ کو مکان پر بلوایا اور فرمایا بوسف علی صاحب کاکیا حال ہے صاحبزادہ صاحب تم نے ہمیں اطلاع نہ دی۔ مراج : حضور اطلاع کیا دیتا او هر آپ نے دوادی اور او هر دعا شروع کی مراج : حضور اطلاع کیا دیتا او هر آپ نے دوادی اور او هر دعا شروع کی

سراج: حضور اطلاع کیا دیتا ادھر آپ نے دوادی ادر ادھردعا شردع کی دوا کا پلانا تھا اور شفا کا ہونا تھا اب اللہ تعالی کا نضل ہے بوری تندر سی عود کر آئی۔

فرمایا: صاجزادہ صاحب جب وہ دوالے کرتم روانہ ہوئے تو ہم کو نیند نہ
آئی دعاؤں میں لگ گئے اور تسارا خیال رہا کہ اب خبرلاتے ہو گے اور ہمارے
کان آدمیوں کی طرف گئے رہے کہ کون خبرلا تاہے مین دعا کے وقت ذرای
غنودگی میں ایک خواب دیکھا اور ایک الہام مبشر ہوا جو خاص یوسف علی صاحب
کی نسبت ہے اور فرمایا بعد نماز میر کو چلیں گے اس وقت وہ خواب اور الہام
سنا کمی گے۔

بعد نماز حضرت اقدس عليه السلام سيركو تشريف لے چلے حضرت مولانا سيد محمد احسن صاحب امردي اور جناب ذاكثر رشيد الدين صاحب اور شيخ يعقوب على صاحب تراب وغير بم بست سے اصحاب ساتھ سے راستہ بيل وہ خواب اور الهام سايا اور بي ذكر بار بار برے و توق سے فرماتے رہے اور فرمايا اس بياري ميں يوسف على صاحب نہيں مريں گے اور پورے شفاياب بموجائيں گے سيرے واپسي كے وقت معہ تمام اصحاب يوسف على صاحب كے پاس تشريف لے گئے اور اپنى زبان مبارك سے وہ خواب اور الهام يوسف على صاحب كو سايا اس وقت فاكسار كو دہ خواب اور الهام ياو نہيں رہا شيخ يعقوب على صاحب كو سايا اس وقت اخبارا كلم ميں چھاپ ديا ہے۔

میں نے ایک روز حضرت اقدس علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے

97

کہ جس پر بوے زور آدر تحدی ہے آپ آیک ان ہونی بات کارعوی کر پیٹھتے ہیں اور زرای دل پر جبک نہیں ہوتی ہے فرمایا جیسا کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیثوں کے بارہ میں تواتر ہوتا ہے ایسای صوفیائے کرام اور انبیاء عظام کے بال تواتر ہوتا ہے جس کے بعد کوئی ظن ریب دغیرہ نہیں رہتا اور وہ بیہ ہے کہ خواب سردیا ۔ کشف وحی سب کے سب بلکہ بار بار وحی کا آتا ہوتا ہے تو بیہ تواتر کملا تا ہے اس کے بعد کل حجاب ورمیانی اٹھ جاتے ہیں اور سوائے بقین کے اور کہو درمیان نہیں رہتا تو پھر ہم لوگ اس پر نمایت صدت سے جم جاتے ہیں اور تحدی کر بیٹھتے ہیں کیونکہ تواتر یقین سے بڑھا ہوا ہوتا ہوتا ہے۔

اور مجھے قربایا کہ ہررد زبعد نماز صبح بید دوا یوسف علی صاحب کو ہم سے لاکر کھانا چاہئے اور بید بھی فرمایا کہ بعد تنهمارے دوا لانے کے ایک دوا ہمیں الهام سے اور معلوم ہوئی ہے دہ بھی اس دوا میں شامل کرویں گے۔

خاکسار را تم الحروف گو بے تکلف جب چاہتا حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو جایا کر تا تھالیکن پھر بھی حاضری کی تمنا رہتی تھی ودا ہررد ز لاٹا ایک ادر سبب حضوری کال گیا۔

اس کے بعد یو آفیوم وساعۃ بساعۃ یوسف علی کال صحت کی طرف آنے لگا
اور حضرت اقد س علیہ السلام بھی جردوز سرے واپس تشریف لاتے ہوئے
یوسف علی صاحب کے پاس ضرور تشریف لاتے تھے ایک روزیوسف علی صاحب
نے عشل صحت کیا اور اصلاح بنوائی اور پچاس ساٹھ آقدم تک شلے۔ آج اس
عالت کو دکھ کریفین ہوگیا کہ انلہ تعالی نے بیرکت دعا حضرت اقد س علیہ السلام
صحت عطافر مائی اور حضرت اقد س علیہ السلام کو اطلاع دی گئی آپ نمایت خوش
ہوئے اور حمد و ثناائی زبان پر جاری ہوئی رات کے دس بجے کھانے اور نماذ سے
فارغ ہوکر شخ محمد اساعیل سرساوی اور شخ محمد فیض اور بمشیرہ زاوہ مرحوم اور
سید محمد رشید شاہ صاحب سیالکوئی اور بانچ چار اور صاحب بیٹھے ہوئے مرحوم کے
سید محمد رشید شاہ صاحب سیالکوئی اور بانچ چار اور صاحب بیٹھے ہوئے مرحوم کے

پاس باتیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کاشکر کرتے تھے کہ اب تم کو اللہ تعالیٰ نے و وباره زندگی مرحمت فرمائی تم مرده تھے از سرنو زندگی بخشی ۔ محمد اسلیل نے کما کہ یوسف علی صاحب اب تم کو دوباره زندگی بیرکئت دعا امام علیه السلام حاصل جو کی ہے ادریہ زندگی بھی ایک معجزانہ زندگی ہے اس کو مشکورانہ اور متقیانہ طور سے گزارنا جاہئے ویکھو قیامت کے دن مجرم کمیں گے کہ اب آگر وہ بارہ ہم زندہ کئے جا کیں تو ہم تیری فرمانبرداری کریں گے اور ذرہ بھی خلاف ورزی اور عدول تھی نہ کریں گے اور اعمال صالحہ بجالا نمیں گے اب ہم یقین لاچکے اور آنکھوں ہے جو ویکھنا تھا دیکھ چکے ہیں سواب تم کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے سیس د کھلا دیا کہ اب تم کو موت کے منہ سے نکال لیا۔ اور از سرنوزندگی تجشی کوئی آثار تمهاری زندگی کے نہ تھے اب تم کو چاہئے کہ پاک وصاف زندگی مومنانہ الٰہی رضا مندی کے ہاتحت ختم کرو ایبانہ ہو کہ بیر انعام الٰہی تم ہے واپس لیا جائے اور دو چند عذاب کے مستحق ہو جاؤ لوگ بیشہ انبیاء سے معجزات مانگتے ر ہے اور دیکھتے رہے گرایمان کی تونق نہ لمی گرتم نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور بغیر طلب الله تعالی نے اینے فضل سے طفیل اینے مامور کے تم کو عظیم الشان نثان احیاء موتی خود تمهاری ذات بر و کھلا ویا اب تمهارے دل میں اللہ مو تہارے بال بال رگ رگ میں اللہ تعالیٰ بس جادے۔ اب تمهارا غیراللہ کوئی مقصود محبوب مطلوب معبود نه رب اس پر مرحوم يوسف على نے كماكه بال بے شک اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم ہے ہمارے وقت میں مامور بھیجا اور مسیح موعود اور مهدی موعود کامنصب عطا کرکے مبعوث فرمایا جسکی تمنا میں اولیاء صلحاء علاء غوث وقطب ہزاروں ہزار بے شار گذر گئے اور یہ وقت سی کے باتھ نہ آیا۔ اور پھر ہارے ملک میں اور اس پرید فضل فرمایا کہ ہم کو اس مرسل دہامور کی شناخت کی تونیق دی۔ اور اس سے بڑھ کر ہیہ اور فضل و رحمت ہمارے شامل حال ہوئی کہ اس کے مبائعیین اور انصار میں واخل فرمایا۔

اور چربار بار آنے کی تونیق رفیق بخشی اور پھرالی سخت باری کی حالت میں بھی لا ڈالا اور پھریس مرچکا تھا اور اس کی دعاہے زندہ ہوا۔ آپ میری تمناادر آرزو میرے كه الله تعالى جل شانه محصر ايما فضل فرمائے کہ مجھ کو اپنا کرلے- اور اپنی اطاعت اور فرمانپرداری میں رکھے اور اس مامور ومرسل سے زیادہ محبت برما دے اور کھرددنوں ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعاکی کہ اے میرے اللہ میں تیری در گاہ میں التجاکر آ ہوں کہ میری باقی زندگی کو معصیت سے باک رکھ اور مجھے اسنے اور اسنے مامور دموعود علیہ السلام کی نافرمان سے محفوظ رکھ اور جو میری بقیہ زندگی اے علام العیوب تیرے علم اور تیری نظری احمی نه بویایی نافهانی کی طرف بیکول یا اور کسی قسم کا شعبه حیات برائی کا ہو تو الی مجھے زندگی ہیاری نمیں مجھے معصیت اور عافرمانی اور گناہ کی زندگی کی تمنانس ہے ہی ذکر ہوتے ہوتے مرحوم کو ذرا غفلت ہوئی ہد دعا چو نکه آخری دعاتشی بارگاه النی میں قبول ہو **گئی اور ای حالت ب**ین النوم والیشغل<mark>ی</mark> میں چوتک اٹھا اور کما کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک دیوار ریت میرے سامنے ہے اور اجانک خود بخود بیٹ می ای ظارہ کے دیکھنے اور سننے سے میراول تو پرائیا کہ اللہ تعالی عالم النیب اور دانا ما ہے مرحوم کی زندگی چو تک اللہ ک نظراور علم میں بمتر نہیں ہے اور اب مد پاک کیا گیا ہے بیہ دعا قبول ہو چکی۔ اب پوسف کی زندگی کا خاتمہ ہے ایک صاحب نے فرمایا کہ بیہ دیوار مرض ہے وہ گر مئ گویا مرض جا تا رہااور تم خدا کے فضل سے تندرست ہو گئے میں نے بھی اس ک یال میں بال ملائی مر مرحوم سمجھ کیا کہ میری دعاء تبول مو چی ہے خداتعالی نے جا ہا کہ اب اس بندہ کویاک وصاف اینے حضور بلا دے اور اپنے اور ہمارے بارے مسیح موعود علیہ السلام کے وروازہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچاکر یاک زندگی بخشے گا۔

سب نے ہر طرح کی تلی دی ایک صاحب نے کما اچھاجی ہم تو اب جاتے میں رات بہت گئی۔ ان خیالات کو چھو ژو۔ اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو وہ بہتر جاننے والا ہے ہم سب چلد ہے اور مبح کی نماز باجماعت حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ بڑھی بعد نماز حضرت اقدیں نے حسب معمول مبعد میں تشریف رکھی بیه حضرت اقدس کا اکثر معمول تھا کہ بعد نماز صبح محنشہ دو تھنشہ تک تشریف رکھا کرتے تھے اور ہرایک نتم کی باتیں کیا کرتے تھے اور حاضرین کو تعلیم و تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس عاجز ہے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پوسف علی صاحب کیے ہیں میں نے تمام ما جراجو رات کو گزرا تھا سایا اور مرحوم کا دعا کرنا اور دعا کے بعد ایک خواب یا کشف کا دیکھنا عرض کیا حضرت اقد س علیہ السلام کا ایس دعا کو من کر مسکرانا اور خواب کے دیکھنے ہے آپ کا متحیررہ جانا چرہ مبارک سے ظاہر ہو آ تھا فرمایا خدا تعالی خیر کرے اور وہی ہرایک حال سے خوب واقف ہے کچھ در کے بعد حضرت اقدس اندر مکان میں تشریف لے گئے اور حاضرین بھی چل دیئے اور میں اپنے گھرچلا گیااس نیت ہے کہ گھرجا کر پھرداپس پوسف علی مرحو م کے پاس جاؤں گا میں گھر جاکر کھڑا ہی ہوا تھا جو شیخ نیض اللہ خالدی ہمشیرہ زادہ مرحوم نے مجھ کو آواز دی کہ جلدی چلو ہاموں پوسف علی صاحب کا حال دیکھو میں ان کے ساتھ آیا اور پوسف علی کی جانت غیردیکھی کہ آٹکھیں بے طور کملی ہیں اور پچھ موش نهیں حضرت خلیفته المسیح مولانا نورالدین صاحب دام ظله کو اطلاع دی آپ تشریف لائے اور نبض اور شکل دیکھ کر تشریف لے گئے اور چرہ اور بشرہ ے گویا فرماگئے کہ آ خری نتیجہ اب موت ہے اور دوائی بھیجی دوامنہ میں ڈالی تو او هراد هرباچھوں میں سے نکل می میں نے بھی جان لیا کہ رات کی دعا چو نکہ قبول ہو چک ہے اب زندگی کا فاتمہ ہے۔

اس کے بعد میں حفرت اقد س علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور اس دقت کی حالت عرض کی آپ نے فرمایا کہ نماز کے دقت تو تم نے اچھی

4

عالت بیان کی تھی اچھا ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں حسب معمول ہاتھ میں عصالے کر اکیلے میرے ساتھ ہولئے اور پوسف علی کو دیکھا کوئی وس منٹ تک سامنے کھڑے ہوکر دیکھتے رہے اسنے میں ڈاکٹر رشید الدین صاحب ادر مولوی قطب الدين صاحب اور مفتى فضل الرحن صاحب بهي آميح مصرت اقدس عليه السلام نے فرمایا کہ کیا تشخیص کی سب نے اپنی اپی رائے ظاہر کی لیکن ہوری اس مرض کی تشخیص نہ ہوئی حضرت اقد س مکان کو تشریف لے گئے اور فرما گئے کہ یابیہ شویا کرد سب مجھے کیا حمر حالت متغیرہو تی حمی اور خر خرہ بو لئے لگا حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب بھی تشریف لائے اور کری پر بالقابل بیش کرود اڑھائی محنثہ تک یہ حالت نازک دیکھتے رہے اور مجھ سے فرمایا کہ دیکھویہ ایس نازک اور باعبرت حالت ہے کہ ایس حالت میں بادشاہ یا بوے سے بوا متکبرانسان یا کوئی یر زور طاقتور پیلوان اور بماور ہو وہ بھی بے بس اور لاجار ہوجا تا ہے کسی کی پچھے پیش نمیں جاتی۔ ایس حالت میں خدایار ہے اس حالت کو دیکھ کر عظیم الثان بادشاہ بھی کانب اٹھتا ہے غرض مج سے لیکر عصرکے وقت تک میں حالت رہی۔ عمركے دفتت مرحوم فوت ہوگیا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا بِفِرَا مِعْهِ المَحْزُ وَنُوْنَ

مغرب سے پہلے پہلے کفنا کے جنازہ تیار کیا گیا بعد مغرب حضرت اقدس علیہ السلام نے نماز جنازہ پر کیفیت تھی وہ سوزد گداز تھا کہ اللہ اکبر بیان سے باہر ہے حضرت اقدس علیہ السلام نمایت ورو سے بھری ہوئی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے اتنی دیر نماز پڑھائی کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب آگیا بعد نماز اس مرحوم کو وفن کیا گیا۔

ای رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالی معجد میں ایک مکان پر تکلف بنا ہوا ہے مرحوم اس مکان پر بڑی شان وشوکت سے لباس فاخرہ پننے ہوئے بیٹھا ہے صبح کویہ رویا حضرت اقدس سے بیان کی۔

فرمایا مبحد بهشت ہے اور نزول رحمت کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا پھر حضرت اقدس علیہ السلام میر کو تشریف لے مھئے اور اس مرحوم کے متعلق یر انسوس ذکر فرمایا اور اس کے متعلقین کو جو ساتھ تھے بہت کچھ تسلّی و تشفّی فرمائى تيرے روز مجنح نيض الله وغيره حلنے لكے اور اجازت طلب كى فرمايا ذرا ٹھہرد آج ہم بھی ای طرف میر کو چلیں گئے جس طرف سے کہ تم کو جانا ہے پس حفزت اہام علیہ السلام اور آپ کے بہت سے خدام بٹالہ کے راستہ ہے سیر کو جلے اور رو میل ہے زیادہ تک تشریف لے گئے بیہ حصرت اقدس کا خلق عظیم تھا اوریہ اپنے خدام کے ساتھ بر آؤتھا کہ ہرایک کے ساتھ محبت رکھتے تھے اونل واعلیٰ پر نظر نہیں تھی اور ہرا یک مخص جو دامن مبارک ہے وابستہ تھااور حضور ہے ذرہ سابھی تعلق اور سیا خلوص رکھتا تھاحضور اقدس اس کو ایبا عزیز رکھتے تھے کہ ہرایک فخص ہی سمجھتا تھا کہ جو محبت و شفقت میرے ساتھ ہے وو سرے سے نہیں ایک ادنی سے ادنیٰ بھی آپ کو راستہ میں ٹھمرالیتا تو آپ وہاں سے نہیں شنتے تھے صُلَّی اللّٰہ عُکیْک وَ عَلٰی مُعَمَّدِید ہے آپ کی دعا اور صحبت معیار کااثر - اور آپ پر سچاایمان لانے کا ثبوت-

حضرت مولانا مولوی عبدالکریم مرحوم سالکوئی نے ایکبار مجھے فرمایا کہ پیر صاحب جو ہماری جماعت احمریہ کا فرد گزر جاتا ہے اس کے گزرنے اور فوت ہونے سے ہمیں رنج بھی ہو تاہے اور خوشی بھی ہوتی ہے خوشی تو یوں ہوتی ہے کہ وہ اہتلاؤں سے بچ گیااور خاتمہ بالخیر ہو گیااور اپناایمان ٹابت اس جمان سے لے گیااور رنج کا باعث یہ ہے کہ ہماراایک بھائی ہم سے جدا ہو گیا۔

رو مسرا دلچیسپ مکالمه اب میں پھراصل مطلب کی طرف آتا ہوں دو مسرا دلچیسپ مکالمه فارت اقدس علیہ اسلام سے اجازت کے کر آیا تو آتے ہی لوگوں کامیرے پاس مجمع ہوگیا جس میں نواب زادے اور بعض سید اور پیرزادے اور مشائخ اور پچھ عام لوگ بھی تھے اس دقت سب نے کہا کہ حضرت آپ نے بڑا غضب کیا کہ آپ مرزا سے طنے گئے (چو نکہ ان کو معلوم نہ تھا کہ اس نے حضرت اقدس علیہ السلام سے بیعت کی ہوئی ہے مگر جن کو معلوم تھا ان میں سے آکٹر اس مجمع میں نہ تھے۔ لیکن اللہ دمین جلد ساز حا تک لدھیانوی ادر عباس علی متوتی لدھیانوی ادر نواب اشرف علی خان میرے سے واقف تھے) ان پر اور ان کے مریدوں پر تو کفر نواب اشرف علی خان میرے سے واقف تھے) ان پر اور ان کے مریدوں پر تو کفر

حصه اول

کافوی ہے میں نے کہا کہ کفر کافتوی لگانے والے کون ہیں۔

لوگ : مولوی عالم فاضل ہیں۔ مبراج : پہلے ان کا ایمان تو ٹابت کرلو کہ بیہ لوگ مومن اور مسلمان ہیں۔

لوگ : به کیابات کمی کیابیه مسلمان نهیں۔

سراج بيك نيس

لوگ : اس کی کیاوجہ - فرمائے کہ یہ کیوں مسلمان نہیں -

سمراج: جو هخص ایک مرومومن اور مسلمان شخص کو کافر کے تو کہنے والاخور کافر ہوجا تاہے۔

لوگ: یہ سچ ہے۔

مسراج: اب بتلاؤ کہ یہ کافر کھنے والے کافر ہوئے کہ نہیں۔ وہ سرا جواب یہ ہے کہ مقلّد مولؤیوں نے مقلّدوں کو کافر کما اور غیر مقلّدوں نے مقلّدوں کو کافر کما اور فتوے مشتمر ہوئے ان میں کونسا فرقہ مومن رہایا دونوں کافر ہوئے۔

لوگ: اس سے تو یہ معلوم ہواکہ ان میں کوئی بھی مومن اور مسلمان نہیں۔ مسراج: تو اب کافروں کے کہنے سے حضرت اقدس مرزا صاحب کیو نکر کافر ہوسکتے ہیں۔ اگر گنگا واس' وهوتی پر ثماد' جیون مل' سکھ لال آکر اس وقت ہم کو اور تم کو کافر کہیں تو ہم تم ان کے کہنے سے کافر ہو جا کیں گے۔

لوگ : ہر گزشیں

سراج: مَا هُوَ جَوَا بُكُمْ فَهُوَ جَوَا بُنَا بات يه ب كه كفر كا فتوىٰ لكناى

عین ایمان کانشان اوروایت کا ثبوت ہے اور جم قدر زیادہ کفر کے فتوے لکیں ایمان کا نشان اوروایت کا ثبوت ہے جیسے زیادہ دشمن ہونا کی کر خت دجاہت رعب کا باعث ہے چور وہیں نقب لگا ہے جہاں مال اور دولت ہے ہوکے پاس تو چور بھی نہیں جاتا آنحضرت الشائیلی کی فضیلت اور آپ کا سید مرسلین اور خاتم النہین ہونا اس معنی کرکے ہے کہ بد نبت اور انبیاء علیم السلام کے آپ کے دشمن زیادہ سے اور زیادہ ہیں تمام نبی اور رسول مختص الزمان اور مختم القوم سے ان کی ہی قوم اور ان کے زمانہ کے محدود لوگ و شمن ہوئات کی دوروات الشائیلی تمام عالموں اور کافتہ ہوئے کہ مورود اس کے نانہ کے محدود لوگ و شمن مرسول حضرت عرود کر مورود اس کے ساتھ عداوت کی اصحاب مول حضرت ابو بکراور حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنم کے 'بخلاف مصاب حضرت ابو بکراور حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنم کے 'بخلاف مصاب عالم کے زیادہ دشمن ہیں اس داسطے ان کا ذیاوہ مرتبہ اور نضیلت ہے۔

ایک روز حضرت مولانا و بالفضل اولانا مولوی حاجی حافظ نور الدین قریشی فاروقی وام ظلم خلیفته المسیح والمهدی علیه السلام نے حضرت اقد س علیه السلام سے نفسیلت صحابہ کے بارہ میں عرض کیاتو حضرت اقد س علیه السلام نے فرمایا کہ بیہ تو اللہ تعالیٰ کو خبرہ کہ تعلق باللہ یا انس باللہ کتنا تھالیکن ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں کہ جس نے زیادہ اسلام کی خدمت کی اس کا مرتبہ زیاوہ ہے جنتی مزددری اسے دام صحابہ کے کارنامے اور خدمت اسلام و کھے لوکہ کس نے کس قدر خدمت اسلام کی ہے۔

ہرد لعزیز منافق ہو تاہے منی میں ایک حکایت بیان فرمائی۔ معنی میں ایک حکایت بیان فرمائی۔

فرمایا حضرت بایزید ،سطای رحمته الله علیه نے سنر کیا اور چند ایک الل اراوت آپ کے ساتھ تھے ایک جنازہ پر بہت لوگوں کا جموم دیکھا۔ حضرت بایزید " نے دریافت فرمایا کہ بیہ لوگ اس قدر بکثرت کس لئے جمع جیں تو لوگوں نے کماکہ

ا ایک دلی الله کا انقال ہو گیا ہے اس کے جنازہ پر ہر ندہب دلمت کے آدمی آئے میں حضرت بایزید رحمته الله علیہ نے فرمایا که کس نشان سے معلوم کیا کہ یہ فوت شدہ دلی اللہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ بزرگ متونی بڑے صلح کل تھے کہ کوئی محض <sup>م</sup>می **ن**ه بهب کامو<sup>م</sup>می فریق کامو هندو مو مسلمان مویبودی یا عیسائی مود هرمیه ہو آ ہے سے ناراض نہیں تھا سب خوش تھے اور آپ بھی سب سے راضی تھے تکسی کی بھی دل شکنی نہ کرتے تھے تمام فرقوں کے لوگ آپ کے معتقد تھے حضرت بایزید رحمته الله علیه نے ان کی به بات س کر فرمایا که به مخص برا می منافق تھا۔ حضرت بامزید رحمتہ اللہ علیہ کی زبان ہے منافق کالفظ من کر در ہم برہم ہوئے اور طیش میں آگر جفرت بایزید اور ان کے ہمرا ہوں کو مارنے کو تیار ہو گھئے تو یہ وہاں سے چل وئے حضرت بایزید کے متعقدین نے جو ساتھ تھے یو جیما کہ آپ نے اس متونی بزرگ کو منافق کیوں فرمایا بایزید ؓ نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہو تا ہے جس کو تمام لوگ علی العموم اچھا کہیں اور مخالف کوئی نہ ہو- وجہ رپیر کہ منافق کے منہ ہے حق بات مجھی نہیں نکلتی ای واسطے تمام لوگ اس ہے راضی اور خوش رہتے ہیں کیونکہ اس کو سب کی ہاں میں ہاں اور نامیں نا لمانی یزتی ہے وہ اگر حق بات منہ ہے نکالے تو اس کا سب پروہ کھل جائے از رمعقد ناراض موجائیں اور وجوہ معاش اور آرنی جس کے واسطے اس نے فریب کیا ہے بند ہوجائے الحق مربہت صحیح ہے اہل اللہ حق بات کماکرتے ہیں اور کسی کے خوش یا ناخوش ہونے ہے ان کو سرد کار نہیں ہو تا منافق اور خداہے دوریزا ہوا تمهمي بھي کلمنة الحق زبان پر نہيں لا آوہ سب کي خوشي ادِ ررضامندي کو مقدم ر کھتا ہے اور حق کہنے والے کے دشمن ہوجاتے ہیں انہیاء علیھم السلام اور اولیاء کرام کے حالات پر نظر ڈالو کہ کیے حق بات کہنے ہے دستمن اور خون کے پاسے ہو گئے حفزت سید عبدالقادر جیلانی اور حفزت شخ احمد سرمهندی اور امام غزایی دغیره ہم ر ممتہ اللہ ملیم کے کیسے وسمن ہوئے جان کینے اور بے عزت بے آبرو کرنے

کے دریے ہوئے کفر کے فتو ے لکھے گئے ان کی کتابوں کو جلایا گیا اپ پرائے سب کی نظروں میں حقیراور ذلیل ہوئے لئین بحکم العاقبۃ للمتقین دہ حق کو حق ہو ہی غالب ادر مظفرد منصور ہوئے کیا آنحضرت الفلطائی یہ طریق صلح کل جس کو وہ سرے لفظوں میں منافقت کتے ہیں نہیں جانے تھے یا اور اولیاء اللہ یہ رنگ آمیزیاں نہیں جانے تھے کہ بات حق منہ سے نکال کر اپ پرائے یار دوست عزیز اقارب اہل شہرد محلّہ کو دشمن بنالیا ادر اسی کلت الحق سے خون کی ندی اور نہر چل نکی۔ اگر معاذ اللہ آنحضرت الفلطائی ایسا کرتے تو عرب کے لوگ جو مردائی اور شجاعت اور ہمت میں یکنا تھے دہ سب آپ کے قدموں میں آپڑتے اور بازد آپ کے قدموں میں آپڑتے اور بازد آپ کے قدموں میں آپڑتے میں صرف کلمۃ الحق کا بین نشان ہے۔

پرمیں نے اس جلسہ میں ہیہ کما کہ منصور" ادر شمس تبریز"جن کو بچہ بچہ بھی

جإنتا ہے ولی اللہ تھے یا عدو اللہ تھے۔

لوك: بلاشك دلى الله تته-

مراج: منصور کو دار پر کھینچااور مٹس تمریز کی کھال آباری تمیٰ - یا نہیں؟

لوگ: ہاں ایبای ہوا۔

مِراج: یه لوگ دار تحییج اور کھال اتارنے والے کون تھے۔

لوگ : مولوی عالم تھے-

مراج: ان موادیوں نے اچھاکیایا برا۔

لوگ : براکیا.

میراج: توبرے مولوی ہوئے یاولی اللہ-

لوگ: ولی اللہ بھی کمیں برے ہوئے میں بدنھیب مولوی برے ہوئے جنہوں

نے خدا کے ولیوں سے عداوت کرکے برائی کی-

سراج الحق: على مذالقياس - كفر كافتوى دينة دالے اس وتت س كے قائم

مقام ہوئے اور حضرت مرزاصاحب مس گروہ میں ہوئے۔

اب یماں سوائے خاموثی کے کیا بنآ تھا انالحق کینے والے صادق راست باز ولی مائے گئے اور اناالمسی کینے والے معاذ اللہ کافر ٹھمرائے جاویں۔

يه كوئى نئى بات نىيس.

جب میں نواب صاحب مرحوم کی کوشی سے حضرت اقدس علیہ السلام کی خد مت میں جا تا تھا تو راستہ بشکل تمام ختم ہو تا تھا، راستہ میں ہزاروں گالیاں ہم کو اور حضرت اقدس علیہ السلام کو دیتے تھے جھے سے ضبط نہ ہو تا تھا اور یہ حال حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا آپ ہنس کر فرماتے صاحبزادگی کو اس وقت رہنے دو - صبر کرداً لصّبیر مِفْتا م الفَرَ ج ہماری تمماری اس وقت کی زندگی کانمونہ ہے خد اکاشکر جیجو کہ اس وقت اگریزوں کی سلطنت میں سوائے گالیوں کے کوئی اور طرح پیش نمیں آیا۔ اگر اس وقت گور نمنٹ برطانیہ کا مایہ عاطفت نہ ہو تا تو یہ لوگ خدا جانے ہمارے تممارے ماتھ کیا کیا سلوک کرتے صبر کرو اللہ تعالی بھی تو ان کی آنکھیں کھولے گا۔

مواوی سعد اللہ نومسلم کی تو ہماری مخالفت میں یہ حالت بھی کہ ہرروز کھی دو سرے روز ایک اشتہار مخالفت میں گالیوں نے بھرا ہوا مطبوعہ شائع کرتا تھا کہ جم چوری کا الزام کبھی چوری کا الزام کبھی بعنادت کا الزام ہوتا بعض نیک ظن اور مبالکیس تو فد مت اقدس میں حاضر ہوتے تھے لیکن گاہ بگاہ مخالف بھی آجاتے اور بات بات میں جھڑ اکرتے تھے اور بعض امتحان اور آزمائش کے لئے اور بعض صرف دیکھنے میں جھڑ اکرتے تھے اور بعض امتحان اور آزمائش کے لئے اور بعض صرف دیکھنے کے آتے تھے ایک روز مخالفوں نے پانچے ولایتی کا بلی آدمیوں کو برمکا کے بھیجا اور کماکہ یماں اس مکان میں ایک مخص ہے وہ تمام نبیوں کو گالیاں وُیتا ہے اور قرآن اور رسول کو نہیں مانتا۔ وہ ولایتی افغان سخت غضب میں بھرے ہوئے یک

وم مكان من طلح آئے اس وقت ايك مخص احدى حفرت الدس سے قرآن شريف كوك موت معنى يوچمتا تفاكه إذْ قَالَ إِبْرُ الْهِيمُ رَبِّ أَرِبْنَ كَيْفَ نَّحْبِي الْهَوْ نُبِي الابد حضرت اقدس عليه السلام اس كي تغيير كرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرددں کے زندہ ہونے کا تو سوال نہیں کرتے تھے کیونکہ مرنا زندہ ہونا ہیہ دونوں سیفیتیں ہروقت انسان مشاہدہ کر تا ہے-اور حضرت ابراہیم بھی ہیشہ دیکھتے تھے کہ بارش سے زمین ہرسال اور زمینی اشیاء زندہ ہوجاتی بیں انسان میں سے انسان حیوان میں سے حیوان پیدا ہو آ ہے انڈے میں ہے بچہ نکل آیا ہے نطفہ ہے کیا کیا شکل بنجاتی ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کی وہ کیفیت وریافت کرتے تھے کہ جس سے حیات ہوتی ہے اور زندگی وابسة ہے اور كيو تكر زنده كرديتا ہے چر فرمايا كه اس كى مثال يوں سمجھو کہ ایک بازی گر ہتھ پھیر کر کے روپیہ منگادیتا ہے ویکھنے والا بیہ تو دیکھتا ہے کہ اس نے روپیہ منگا ویا مگر جو کہتا ہے کہ مجھے ہلاؤ کیو نکر منگایا وہ سائل اس خاص کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے اور دریافت کرنا چاہتا ہے بس اتن ہی محفظو ہوئے یائی تھی جو وہ کالمی آگئے اور سرخ فصہ سے چرے ہورے تھے وہ بیٹھ گئے ادر ترآن شریف کی تغیر سنے گئے۔ بہت دیر کک چپ جاپ بیٹے رہے جب قرآن نفیر کے بعد اٹھایا کیا تو ان و لایتیوں نے حضرت اللاس علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور ہاتھوں کو آپ کے بوسہ ویا۔ اور عرض کیا کہ لوگوں نے ہمیں وھو کا ویا۔ جو آپ کو کافر کہتے ہیں وہ خود کافر ہیں اور جو تم مسلمان نہیں تو کوئی بھی سلمان نہیں پھروہ باہر جائے لوگوں ہے لڑے لوگوں نے کہا کہ مرزا جادو گر ہے جواس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا مورہتا ہے اس کے پاس کوئی مت جاؤ۔ ا یک روز لاہو رہے ایک کسی محض کا خط آیا اس میں بیہ لکھا تھا کہ اگر آپ مسیح کو زندہ مان لیتے تو آپ کا کیا جگڑ جا آ۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا کہ اس خط کا جواب صاحبارہ صاحب میہ لکھد د کہ اگرتم مسے کو و فات

یافتہ مان کیتے تو اس میں تمہار اکیا مجڑ اتھا زندہ مانے سے تو قر آن شریف کا انکار فد اتفاقی کا نافرمان بنا پڑ آ ہے اور آنخضرت الله الله کی نافرمانی اور آپ کی ہنک اور ختم نبوت کا انکار لازم آ تا ہے او وفات شدہ مانے سے اللہ تعالی جل شانہ راضی آبخضرت الله الله فوش اور قرآن شریف کی تصدیق ہے اور یہ بات تو خمیک نہیں کہ ہم سے مسیح زندہ منوایا جائے پہلے تم آنخضرت الله الله کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرو پھر ہم سے مسیح کو ذندہ منواؤ کہے تم کفری طرف آؤ کہم ہمیں لاؤ۔

میں نے یہ جواب لکھ کر بھیج دیا ایک مدت کے بعدیہ جواب آیا کہ میں آپ کے جواب آنے سے تحقیق میں لگ رہا ہوں کہ آیا مسیح در حقیقت فوت ہوگئے یا کوئی صورت زندگی کی نکل آتی ہے۔

ایک مخالف کا انجام بر اور صیانہ جھ سے عقیدت رکھا تھا اور ہر روز بانانہ میرے سے ملے آیا کر تا تھا اور دو سرے تیسرے روز بہ جرواکراہ میرے ہمراہ حضرت اقد س علیہ اللام کی قدمت میں جایا کر تا تھا لیکن جب تک وہاں بیشتا کہیدہ فاطراور منقبض الحال میری فاطرے بیٹھا رہتا اور جب بھی میرے بیٹھا کہیدہ فاطراور منقبض الحال میری فاطرے بیٹھا رہتا اور جب بھی میرے سے حضرت اقد س کی نبیت بات کر تا تو خالفت کی کر تا لیکن دبی زبان سے اور لوگ میں طون دہے ہیں کہ جن کے بعض دفعہ بھے کو بھی نفیجت کر تاکہ آپ حضرت مرزا صاحب کے پاس نہ جایا کریں کہ اس میں آپ کی ہنگ ہے اور لوگ ہمیں طعن دہے ہیں کہ جن کے پاس تم جاتے ہو وہ عقیدہ ٹھیک نبیس رکھتے میں جواب دیتا کہ حضرت مرزا صاحب حق پر ہیں سے ہیں امام ہیں ممدی ہیں مسیح ہیں ولی الادلیاء ہیں میں نبی صاحب حق پر ہیں سے ہیں امام ہیں ممدی ہیں مسیح ہیں ولی الادلیاء ہیں میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔

ایک روز کماکہ آپ اور آپ کے ظائدان کے لاکھوں مرید ہیں آپ امام عظم کے اور چار قطب کے بوتے ہیں آپ نے کیوں مرز اصاحب سے بیت کی۔ 110

مرزا صاحب تو کی کے مرید نہیں ہیں تھی سلسلہ میں نہیں ہیں۔ میں نے بطور سوال کے جواب دیا کہ یہ بتلاؤ جو تمارے ذہن میں امام مدی ہیں آگر وہ آجائیں تو وہ ممں سلسلہ میں اور ممل کے مرید ہوں گے اور ان کے آنے بران ہے بیعت کرتا ضروری ہو گایا نہیں اس فخص نے کما کہ اہام مہدی کو کسی سلسلہ میں واخل ہونے یا کسی سے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ تو خود امام ہیں ان سے تو سب کو بیعت کرنا ضروری کیا فرض ہو گابس اس کے جواب میں میں نے کہا کہ وہ امام مہدی حضرت اقد س مرزاصاحب ہی ہیں جب بیہ امام مہدی ہوئے تو ان کو کمی ہے بیعت یا کمی سلسلہ میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے بلکہ سلسلہ والوں کو چاہئے کہ ان ہے بیعت کریں اور یہ سلسلہ والے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ آگر خود صاحب سلسلہ مخص موجود ہوتے تو وہ بھی دور دراز مکوں سے ہاتھوں کے بل چل کر آتے۔ اور اس اہام موعود علیہ السلام سے بیعت کرتے اور جار قطب امام اعظم اور حفزت معين الدين چشتی اور حضرت محی الدين عبدالقادر جیلانی وغیرہ ہوتے تو ان کو بھی سوائے بیعت کے کچھ بن ندیر تااس مخص نے کہا چر کرد کیا مرزا صاحب کا رتب ان بزرگوں سے برا ہے میں نے کماسچائی سے۔ در حقیقت مرزا صاحب کا رتبہ ان سب سے برا ہے (اس وقت عاجز کی معلومات وسیع نمیں تھی۔ بییں تک بات رہنے وی ورنہ آج کی معلومات کے مطابق میں بوے زور اور نمایت مشرح صدر سے کتا ہوں کہ ھُو اَفْضَلُ مِنْ كَيْشِير الْأَنْهِيَّالِ چِنانچہ حدیث شریف میرے اس بیان کی تقیدیق کرتی ہے جیسا کہ فرمایا عُلَمَا أُوا مُنْتِي كُا نَهِيَا ءِ بُنِينَ إِسْرَا نِينَلِ كاف تَشْبِيهِ مماثلت بهي زيادتي كيلج آ تا ہے لینی ترقی مراتب کیلئے اور اہام مہدی کو مثیل مصطفیٰ و مظر محمد علیهما العلوٰة والسلام تمام امت نے مانا ہے تو اس لحاظ سے بھی حضرت مرزا صاحب کے رتبہ کا جانااور ماننا ضروری ہے درحقیقت ہرایک انسان کیلئے ترقی ہر آن ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مانظ روش علی صاحب نے نے قادیان شریف میں طالب

حصداول

| علمی کے زمانہ میں آئے تو کس سے میری میں مفتگو تھی تو چ میں جناب حافظ         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| صاحب نے دخل دے ویا اور کہاہم مرزاصاحب کو ولی مانتے ہیں اس سے زیادہ           |
| اور کچھ نئیں انتے۔ میں حافظ صاحب کی اس بات کو سن کر خاموش ہور ہااور میں      |
| نے سمجھا کہ بدوی مانیں مے جو کمد رہا ہوں لیکن بندر یج-اب کوئی صافظ صاحب      |
| سے دریافت کرے توشاہ مجھ سے بھی دوجار ہاتھ آگے ہی ہوں گے اس بات کا            |
| جواب اس نے یمی دیا کہ مرز اصاحب تو امام ممدی نہیں ہیں - اور مسیح نہیں ہیں    |
| میں نے کما کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو یمودیوں نے  |
| انکار کیا تھا۔ اور آ تخضرت اللہ ایک کا نکار کم کے قریش نے کیا ہمودیوں نے کہا |
| کہ یہ وہ مسے نبیں ہے جس کی آمر کی خبرہے کہ وہ کمی آئندہ زمانہ میں آئے گا     |
| بلکہ بہود تو ابتک مسح کے انظار میں ہیں۔                                      |
|                                                                              |

.

بجھے یہ الهام ہوا ادر وہ الهام ہوا میں مهدی ہوں مسیح ہوں۔ بھھ جیساانسان غیرت مند کب روا رکھ سکتا تھا کہ حضرت اقدس علیہ السلام (فدا، جانی وروحی ونفسی

دای دابی) کی نسبت ایساگندہ جملہ من سکے۔ بس میں نے اس کے ایک ایسا تھٹر ماراکہ اس کی ٹوبی گڑی مریرے اتر کردور جاپڑی اور کمااو مردود دشمن مقبول اللی توابیا جملہ ناپاک ایسے صادق مصدوق طاہرومطہرانیان کی نسبت اور میرے

سامنے بکتا ہے ادر نہیں جانتا کہ میں انکا خادم اور مرید ہوں ادر وہ میرے آقا اور مرشد ادر رہنما ہیں۔ خبردار جو آج سے میرے پاس آیا۔ اور یا مجھ سے ملامیں نے

اس کو نکال دیا- آٹھ دس روز تک وہ میرے مکان جائے فروکش تک

چکر لگا آرہا اور ڈرے میرے سے ملاقات نہیں گی۔ یہ بات رفتہ رفتہ نواب صاحب مرحوم تک پنجی نواب صاحب بھی چو نکہ حضرت اقد س سے نمایت اعتقاد رکھتے تھے اس کو ملامت کی ادر رسم پیران کے مطابق حال اس کو میرے قدموں میں لاڈالا۔ اور تو بہ کرائی کہ آئندہ پھراہیا کلمہ خبیث منہ سے نہ نکا لے۔ یہ واقعہ میں نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت عالی میں عرض کیا تو فرمایا مار تا تو نمیں چاہئے تھا لیکن فیرت اسلامی اور حسن ارادت کا بی تقاضا ہوتا جا ہے کہ ایسے بے اوب گمتاخ لوگوں سے ترک ملاقات ہو اور اب جو معاف کردیا اور اس نے تو بہ کرلی تو خوب ہوالیکن ایسے نوگوں کی تو بہ کاکیا اعتبار ہے لیکن در حقیقت وہ خراب اندرون ظاہر میں تو پچھ نہ بولتا ہاں اندر ہی اندر وہ سگتا اور آتش صد سے جاتا تھا۔

ایک مت کے بعد جو سال بھرے زیادہ عرصہ نہیں گزراکہ وہ آتشک کے مرض میں گرزاکہ وہ آتشک کے مرض میں گرفتار ہوا اور اس کے آلہ تناسل میں لیے لیے کیڑے کالے منہ کے جو لہائی میں آدرہ انچ کے ہوں گے پڑے اور کسی نے اس کو نہ پوچھا اور ایسی کس میری کی حالت میں تعنتی موت سے مراکہ اس کی موت کا وقت یاد آکر دل کانپ اٹھتا ہے اللہ تعالی اپنے پیاروں کے لئے سخت غیور ہے جو اس نے کہا اس مرض میں اس کو بلکہ اس سے زیادہ مبتلا کیا اللہ می اُ خیفظنا !

حضرت خلیفته المسیح رضی الله عنه فرهایا کرتے تھے که جو محض کمی پر ناحق عیب نگاتا ہے وہ ضروراس میں گرفتار ہوجا آہے بسرحال الله تعالی جل شانه نے نه چاہا که به محض ہمارے محبوب موعود مغبول ہمارے مسیح ومبدی ہادی کی نبیت ایسا گندہ لفظ ہولے اور پھر سلامت رہے اور ای گندگی میں گرفتار نہ ہو آنخضرت ایسا گلا فی فرماتے ہیں کہ مَنْ عَادًا آیی وَلِیّا فَعَدْ اَ ذَنْفُ لِلْحَرْبِ قرآن شریف میں ہمی الله تعالی نے فرمایا ہے کہ وَ ذَرْ نِیْ وَالْهُ کَذَبِیْنَ وَرَان شریف میں ہمی الله تعالی نے فرمایا ہے کہ وَ ذَرْ نِیْ وَالْهُ کَذَبِیْنَ مَا الله مِنْ عَلَیْ اَلْهُ خَضرت السلامی الله الله میں ایک اور آنخضرت السلامیاتی تک اور آنخضرت

التلای سے لے کر اب تک لاکھوں کرو ژوں نظیریں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس نے مقبولان التی اور موجود ہیں کہ جس نے مقبولان التی اور مخالفت پر آمادگی ظاہر کی تو خدا تعالی خود اس کے مقابل آکھڑا ہوا اور اس کو دم کی دم میں نیست د تابو د کر ڈالا۔

ایک بوے جلسہ پر جس میں تین سو تیرہ تنین سو تیره صحابه کاجل احیاب ملادہ مخالفوں کے با ان کے جو حسن ظن رکھتے تھے دارالامان تادیان میں حاضر ہوئے تھے ایک اونچا تخت چوبی حفزت اقد س علیہ السلام کے لئے بچھایا گیااور اس پر ایک قالین کا فرش کرایا گیا اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور چاروں طرف احباب فرش پر بیٹھے جاند کے محرو تارے سامنے حضرت خلیفتہ المسمح لینی ثال کی طرف اور مغرب کی طرف حضرت مولانا مولوی بربان الدین جملی رضی الله تعالی عنه اور تخت کے قریب گوشہ مغرب و جنوب میں یہ عاجز اور اس عاجز کے داہنی طرف حضرت مخَدوم مولانا مولوی سید محمد احبن صاحب فاضل امروی تشریف رکھتے تھے اور حفزت اقدس علیہ انسلام نے توضیح مرام کتاب کاوہ مقام نکالا کہ جس پر مولو ہوں نے ملاکلہ کی بحث پر ناوانی سے اعتراض کیا تھا اور تقریر شرح و سط سے فرمائی حضرت فاضل امروی پر ایک مقت اس وقت الیی طاری ہوئی کہ جس ہے حا ضرین کے ول بھی بیکھل گئے اور سب پر بجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی اس نقرر پر تا ثیرے بعض کے دلوں میں جو شک وشبہ تھے وہ نکل گئے۔

حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا دعویٰ مہدی و مسیح موعود ہونے کا میری طرف سے نہیں ہے جیسا کہ تمام انبیاء اللہ علیم السلام کا دعویٰ نبوت و رسالت اپنی طرف سے نہیں تھاان کو خدا نے فرمایا تھااور مجھ کو بھی اپنی اس سنت کے موافق علیٰ منهاج النبوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے حسب اللہ شاد خدا و ندی دعویٰ کیا ہے میری اس میں کوئی خواہش یا بناوٹ نہیں ہے الارشاد خدا و ندی دعویٰ کیا ہے میری اس میں کوئی خواہش یا بناوٹ نہیں ہے

خالف لوگ آگر غور کریں اور اپنے بستوں پر لیٹ کر اور تعلیوں میں بیٹے کر سوچیں تو ان کو معلوم ہوجائے گا کہ جیسا انہاء ملیم السلو ۃوالسلام کا وعوی اللہ تعالیٰ کے عکم اور فرمودہ سے تھا بینہ ای طرح میرا دعویٰ عین دفت پر اللہ جل شانہ کے فرمودہ سے ہے اور لوگوں مکے سامنے اتی نظیریں حقد مین کی موجود ہیں کہ آگر سب ایک جگہ لکھی جائیں تو لکھ نہیں سکتے ہم تھک جائیں گردہ فتم نہ ہوں بیں ان کو ان نظائر پر غور کرنے سے صاف ھان کیل جاوے اور ظاہر وہا م ہوجا و سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فعنل وکرم سے اپنے دعویٰ میں کاذب نہیں موجہ و سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فعنل وکرم سے اپنے دعویٰ میں کاذب نہیں مفتری نہیں ہوں۔ بلکہ صادق ہوں راست باز ہوں۔

فرمایا ایک جنگل میں ایک بھیڑیا ایک گیدڑ اور خیر حکایت مرمایا ایک شرر دہا کرتے تھے شیر جب شکار کر آ تو کید ژ اور بھیڑیا بھی کھالیا کرتے بھیڑئے کے ول میں ایک دن شرارت آئی اور شیرے کما کہ شکار کے تین جھے کیجئے ایک حصہ تو آپ کااور ایک گیدڑ کا۔ اور ایک میرا شیر کو اس تنتیم مساوی سے سخت غصہ آیا اور کہا مردود ناہجار تو تنتیم کرنے والا کون ہے میں مردار ہوں بادشاہ ہوں میرا اختیار ہے جس کو بقنا جاہوں دوں بیہ کمہ کر ایک تھیڑ شیر نے بھیڑیئے کے ہارا وہ چکر کھا کرگرا اور مرکیا پھر شیر نے گیدڑ سے پوچھاکہ ہم تماس دنت ددنوں میں کیا کرنا جاہئے آیا تعتبم کرکے یا موافق دستور سابق ۔ گید ژنے عرض کیا کہ حضور غریب نواز آپ مردار ہیں ادر ہارے آقا میں مالک میں- بادشاہ میں حضور کے سامنے بولنا مستاخی د ب ادلی ہے۔ کیکن حضور کے ارشاد کے نیچے یہ عرض ہے کہ ہم خادم ہیں رعیت ہیں ادر غلام ہیں تقتیم کی کیا ضرورت ہے پہلے جتنا حضور کی خواہش ہونوش فرمالیں اور سمجھ رکھدلیں مجرد دسرے وقت پر حضور خاول فرماویں اور جس وقت حضور کو ر خبت نہ ہو اور نیج رہے تو خاوموں کو عنایت ہو جائے کہ شاہوں کا ہی خوروہ مبارک اور عزت کا باعث ہے یہ بھی حضور کی مرمنی مبارک پر منحصرہے ہم

سب طرح راضی ادر خوش ہیں۔

شیرنے کہاواہ رے دانشمند گید ژبہ حکمت ادر سرا سرادب کی بات بھے کس نے سکھائی یہ تو تونے بہت ہی اچھی بات سائی گید ژنے دست بستہ عرض کی کہ بیہ حکمت بھیڑئے نے سکھائی ہے اس کی جان بیہودہ اور خلاف مرضی حضور بات کرنے سے گئی اور مجھ کو سمجھ پیدا ہوگئی۔

یہ خکایت حضرت اقدس علیہ السلام نے فرائی اور پھرفرایا کہ دیکھو بھیڑیوں کی طرح کئی قویس کتنے قبیلے کتنے شہر کتنے گاؤں شیروں یعنی اغبیا کے مقابلہ میں گستاخ اور ب ادب بن کران کی دشنی میں ہلاک ہوئے تباہ ہوئے۔ برباد ہوئے دنیا بھی می اور دین بھی گیا سب بھی کھو بیٹھے پھریہ آیت تلاوت فرائی اُ وُلَمْ یَقْدِلَهُمْ کُمُ اُ هَلَکُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُ وْنِ یَمْشُوْنُ فِیْ مَسَا کِنِهِمْ إِنَّ یَهْدِلَهُمْ کُمُ اُ هَلَکُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُ وْنِ یَمْشُوْنُ فِیْ مَسَا کِنِهِمْ إِنَّ یَهْدُلُونَ فَیْ اَلْمَا کُنِهِمْ إِنَّ اِللَّهُ وَنِ یَمْشُونُ فَیْ مَسَا کِنِهِمْ إِنَّ اِللَّهُ وَنِ یَمْشُونُ فَیْ مَسَا کِنِهِمْ إِنَّ

اب ہارے زمانہ کے لوگوں کو جو سب کے بعد ہوئے کچھ تو آئھیں کھولئی چاہئیں تھیں کچھ تو آئھیں کھولئی چاہئے تھی ان کے واسطہ یہ وقت بہت اچھا تھا کہ گیدڑی طرح نقیعت پکڑتے عبرت حاصل کرتے مگریہ اور بھی عداوت میں خالفت میں شرارت میں ایڈا وہی میں سب وشتم کرنے میں کل وغارت کے مضوبہ کرنے میں کئی پہلوؤں سے انگلے لوگوں سے بھی زیادہ قدم بردھایا۔ خدا تعالیٰ ہاری نیت اور صفائی قلب و کیھ رہا ہے اور ان لوگوں کی بد ظنی اور بد نمین اور شرارت بھی اس کی نظرمیں ہے۔

پھر حضرت ظیفتہ المسیح نے حسب الحکم وعظ فرمایا اس میں اکثر حضرت اقد س کی تائید میں اور باقی آریوں اور نصاری کے رد اور ان اعتراضوں کے جواب میں جوانموں نے نادانی سے اسلام اور قرآن اور آخضرت اللطائی پر کئے میں تقریر فرمائی۔

جناب مولوی برہان الدین صاحب جملمی بہار تھے اور ان کے کئی شاکر دان

کے ساتھ تھے لیٹ کر سب پکھ سنتے تھے اور کتے جاتے تھے کہ میں بو ڑھا ہو گیا اور ضعیف ہو گیا اور ایک زمانہ دیکھا ارے مرزا سچا ہے۔ اس کی سچائی صدافت میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے میرے گور میں پیرلنگ رہے ہیں میں کیا اب جموثی محرای دے سکما ہوں۔

ایک روز بی نے حفرت اقد سے پوچھا و ترکی کتنی رکعت و ترکیا ہے ہیں اور کس طرح پڑھنا چاہئے فرمایا و تر تو ایک بی رکعت ہے و تر ایک کو کہتے ہیں لیکن ایک رکعت جائز نہیں ہے اس لئے دور کعت نفل اور اس کے ساتھ لگادی گئی ہیں اور دو طریق سے پڑہنے چاہئیں ایک طریق کہ جس طرح حنی پڑھتے ہیں اور دو سرا طریق ہیہ کہ دور کعت پڑھ کے سلام پھیردے الحکر یڑھ کے سلام پھیردے الحکر یڑھ کے۔

نماز قصر کافتوی چرمیں نے عرض کیا کہ نماز قصر کتنی دور کے لئے کرنی عام قصر کافتوی عام خرمایا ایک تو سفرہ و آے اور ایک سر ہوتی ہے سفر

کی نیت ہے اگر تین کوس جانا ہو جیسے لود صیانہ ہے پھلور تو نماز قصر کرنی چاہئے اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنهم کا معمول تھا ادر بعض ضعیف پیر فرتوت اور حالمہ عور تیں ہیں ان کے لئے تو کوس بھر ہی سفر ہوجا تا ہے ہاں سیرکے لئے تو چاہے آٹھ کوس چلا جائے تو نماز قصر ضیں ہے۔

یمی ہاتیں ہوا کرتی تھیں ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت لوگ بہت عک کرتے ہیں فرمایا کہ ایک روز زمانہ آتا ہے بیہ خود ہی تنگ آجا کیں گے ابھی صبرافقیار کرد- مبربزی نعمت ہے صابر کے ساتھ اللہ تعالی ہو تاہے۔

ای محثا بحثی اور رات دن مخالف علمار وقت كامقابله ہے گر ہے۔ <u>-</u> مناظرات میں تھے جو مولوی ابو سعید محمد حسین بنالوی شملہ سے لود هیانہ میں آگئے اور آتے ہی انہوں نے هُلَ مِنْ مَّبَّارَزِ بحث ك ك حضرت اقدس عليه السلام س تحمراني اورشر لود صیانہ میں دھوم مجادی کہ میرا شکار بھاگا ہوا اب لود صیانہ میں ہاتھ آیا ہے اب مرزا کو چاہئے کہ مجھ ہے مباحثہ کرے-اوھر حضرت اقدیں علیہ السلام بھی مباحثہ کے لئے تیار ہو گئے اور آپ چاہتے تھے کہ کوئی مباحثہ کرے لود هیانہ کے تین مولوی ذی ٹلث شعب جو لود هیانہ کے لوگوں میں بیوع صاحب کی تشمیت کی طرح مانے جاتے تھے ایک مولوی عبداللہ اور دوم مولوی عبدالعزیز اور سوم مولوی محمد مقابل پر حفرت اقدس کے نہیں آئے مالاتکہ ایک دو اشتہار حفرت اقدس علیہ السلام نے ان ذی ثلث شعب مطور اور دو سرے مولویوں کے نام چمپواکر شائع کریچکے تھے اور مولوی شاہ دین جو مولوی رشید احمہ ممنگوی کا مرید اور نیز قوت بازر تھا دہ بھی مباحثہ کے لئے نہ کھڑا ہوا حالا نکہ اس نے بھی بہت شور وغل محایا تھاکہ میں بحث کروں گا جب بحث کا اشتہار حضرت اقد س علیہ السلام نے دیا تو ہیر دیک گئے اور بحث کا نام تک نہ لیا۔ اور جو لوگوں نے کہا اور میں نے بھی کملا کر بھیجاتو یہ جواب ویا کہ مرزاصاحب بے علم ہیں میری شان ہے د د رہے

کہ ایک بے علم آدی ہے مباحثہ کروں بچھے خوب یاد ہے کہ مولوی شاہ وین نے اپنے مرشد مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا کہ میں مرزا صاحب سے مباحثہ کروں تو ہواب آیا کہ تمہارا کام نہیں ہے مرزا صاحب سے بحث کرنا اول تو ٹالدینا اور جو بات نہ ظلے اور مباحثہ ہوہی جائے تو وفات و حیات مسیح علیہ السلام میں ہر گز بحث نہ کرنا کہ اس میں تمہارا یا کی کا پاتھ نہیں پڑے گاہاں نزول میں بحث کرلینا اس مسئلہ میں ہماری بچھ جیت ہو بھی ہاتھ نہیں پڑے گاہاں نزول میں بحث کرلینا اس مسئلہ میں ہماری بچھ جیت ہو بھی ہوہی ہو بھی مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا اور خود بھی گنگوہ گئے ان کو بھی وہاں سے بھی مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا اور خود بھی گنگوہ گئے ان کو بھی وہاں سے وہی جواب ملا جو مولوی شاہ وین کو ملا تھا غرضیکہ لود ھیانہ ویو بھر سار نور گنگوہ میں بہت می اسبارہ میں کمیٹیاں ہوئی کہ کیا کرنا چاہئے؟ سب نے بحث سے کانوں بہا تھ رکھے اور بظا ہر مخالفت اور مباحثہ پر جھوٹ موٹ لوگوں کے وکھا وے کے واسطے آبادہ رہے۔

مولوی مشاق احمر البیموی - جو اور عیانه میں مازم سے آگر چہ صدیث دانی اور علم کا بہت عمر شرکھتے سے گرجاں تک جھے معلوم ہے یہ اور مولویوں سے بھی گرے ہوئے ہیں اور ایسے اوندھی کھوپڑی کے انسان ہیں کہ ان کو روز مرہ کے مسائل سے بھی دا قیت نہیں ہے میں ان کو ہیشہ گتاخ احمدی ای کو اور مسار نیور قریب قریب اور ایسے اور کافوہ اور مسار نیور قریب قریب ہیں اور ہاری اور ہاری اور ان مولویوں کی قرابت داری اور پرادرانه پر آؤ ہے میں ان کے تمام طالت اندرونی اور بیرونی سے خوب واقف ہوں اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوی اور میں تو علادہ اور رشتہ داری کے ہمزلف بھی ہیں مولوی مشاق صاحب گنگوی اور میں تو علادہ اور رشتہ داری کے ہمزلف بھی ہیں مولوی مشاق صاحب گنگوی اور میں تو علادہ اور رشتہ داری کے ہمزلف بھی ہیں مولوی مشاق صاحب کی آگر شاد تیں کھوں تو ایک دفتر چاہے ممزلن کی قابلیت اور علیت کی آگر شاد تیں کھوں تو ایک دفتر چاہے ممزلن کی قابلیت اور علیت

صاحب کی علیت کی خوب جانج بر آل کرلیں سے اور معلوم کرلیں سے کہ کماں تک مولوی صاحب کی میلغ علم کا کمال ہے اور وہ بیہ ہے کہ آپ نے ایک رسالہ کانام اس ونت جھے یاو نہیں رہا انشاء اللہ تعالیٰ آگے اس رسالہ کی عبارت اور نام مکھوں گا آپ بوے وثوق سے لکھتے ہیں کہ جب کلیرمی نماز جعد ادا ہو چکی اور اہام ممبریر خطبہ یزھنے کے لئے کھڑا ہوا تو صابر صاحب نے ان نمازیوں کے لئے بددعا کی ادر کمااے معجد محر جاوہ معجد محرمی ادر سب عالم وفاضل جویا نسو تنص اور سب نمازی امیر دغریب دب کر مرکئے اب سوچنے کا مقام ہے کہ علاوہ مسائل شرعیہ کے تاریخ وانی میں بھی ماشاء اللہ آپ کی وسعت معلومات بہت برهی ہوئی ہے ایک اونیٰ سے اونیٰ سلمان بھی جانتا ہے کہ خطبہ جمعہ نماز جعد سے پہلے برها جاتا ہے اور سلمانوں کے کسی ایک فرقد میں بھی ایا نہیں پایا جاتا کہ جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ جمعہ پڑھا جائے اور پھر حضرت علاء الدین علی احمہ صابر کا بد دعا کرنا صرف اتنی بات کے لئے کہ مجھے اول صف میں کیوں نہ پٹھایا تمام علماء کا اور عام د خاص اور امیرو غریب کاخون کرنا اور مسجد کو گر انا اول تو کلیر کی تاریخ کی کسی کتاب میں ذکر نہیں اور نہ کسی بزرگ کا اتنا لمباچو ڈانام پایا جا تا ہے مولوی مشاق احمہ صاحب تو اس قابل ہیں کہ سکھ صاحبان کی محبت میں رہیں تو وہاں ان ے علم کی خوب قدر ہو کیونکہ سکھ بھی فن تاریخ میں خوب ماہر ہیں یہ ایسی بات ہے کہ سکے صاحب لکھتے ہیں کہ جب باباناک صاحب کمہ گئے تو کمدان کے بیروں کی طرف پھڑکیا اور مکہ میں امام اعظم اور ابراہیم خلیل اللہ کی بحث ہوئی ان کو بیہ خرنمیں کہ بابا ناتک صاحب کب ہوئے حالا تکہ باباناتک رحمتہ اللہ علیہ کو جار سو سال کے قریب زمانہ ہوا اور حضرت امام اعظم کو بارہ سو برس اور حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام کو جار بزار برس کا زمانه ہونے کو آیا۔

جھے ایک عجیب بات ای مضمون کے متعلق یاد آئی الور میں ایک صاحب سید مشہور ہیں اور نام بھی ان کاسید امیر حسن ہے میں نے برسبیل تذکرہ ان سے دریافت کیا کہ تم کون سے سید ہو اور بارہ اماموں میں سے کس امام کی اولاد ہو وہ صاحب فرمانے لئے کہ ہم مدنی سید ہیں اور امام اعظم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ میں نے کما کہ حضرت امام اعظم تو ایر انی کیانی فارسی النسل ہیں ان کا نکاس تو مدینہ سے نہیں ہے اور خود امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بھی سید نہیں ہیں تم کیے سید ہو گئے یہ بات من کروہ صاحب ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر جھے سے نہیں ملے پس مولوی مشاق احمد بھی انہیں اور ایسے ہی سادہ لوح آومیوں میں سے ہیں یہ ان کی مولویت اور علیت ہے اور باوجود اس کے ان کے فرقہ کے تمام مولوی اس قشم مولوی اس قشم کے ہیں کہ کسی مولوی نے آج تک یہ نہ کما کہ بندہ خدایہ تم نے کیا لکھ دیا کہ جعد کی نماز کے بعد خطبہ امام نے پڑھا۔

ایک مولوی عبدالکریم صاحب ساکن رام پور ضلع سار نبور سے جو رشتہ میں میرے دور کے خسرپورہ ہوتے ہیں جو مولوی رشیدا جد صاحب گنگوہی کے رشتہ دار اور شاگر دادر مرید اور خلیفہ بھی ہیں یہ ذکر آیا کہ مولوی مشاق اجمہ صاحب نے یہ کیا لکھا کہ جعد کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا گیاتہ فرانے گئے کہ غلط لکھا ہے میں نے کہا کہ اس غلطی کا ازالہ کرنا تھا فرمایا ہمارے فرقہ کے مولویوں کی بدنای ہوتی ہے کون ان باتوں کو دیکھتا ہے جو لکھا گیا سو لکھا گیا۔

جوں نے کہا کہ بس ایسے ہی مولویوں نے مہدی اور مسیح کے بارہ میں لکھ کر لوگوں کو خراب کیا ایسی ہی ایسی فلط فنمیوں نے دنیا کو برباد کیا یقیناً پہلے بھی ایسے ہی ہے دنیا کو برباد کیا یقیناً پہلے بھی ایسے ہی بابت کچھ کا پچھ سمجھ لیا اور پچھلوں کو بریثان اور نتاہ کیا۔

غرض کہ تمام ان نہ کورہ بالا مولویوں نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہے کما کہ تم محدث ہو عالم ہو فاضل ہو اور ہمارے پیرو مرشد ہو مفتی ہو مرزا صاحب سے مباحثہ کرلو۔ لیکن محدث گنگوہی مباحثہ سے پہلو تھی کرتے رہے اور اپنی جان بچاتے رہے اور اپنے علم کی پروہ دری سے ڈرتے رہے۔

بولوی رشید احمر گنگوہی کامباحثہ سے انکار اقدس علیہ السلام ہے عرض کیا کہ بیہ مولوی رہ گئے اور سب کی نظرمولوی رشید احمہ صاحب گنگوہی کی طرف لگ رہی ہے اگر تھم ہو تو مولوی رشید احمہ صاحب کو تکھوں کہ وہ مباحثہ کے لئے آمادہ ہوں فرمایا اگر تمهارے لکھنے سے مولوی احب مباحثہ کے لئے آمادہ ہوں تو ضرور لکھ دو اور بیہ لکھ دو کہ مرزاغلام احمد قاویانی آج کل بود هیانہ میں ہیں انہوں فے مسیح موعود ہونے کا وعویٰ کیااور کہتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے وہ اب نہیں آویں گے ادر جس عیسلی کے اس امت میں آنے کی خبر تھی وہ میں ہوں۔ اور مولوی تو مباحثہ نہیں کرتے ہیں چونکہ آپ بہت سے مولوبوں اور گروہ اہل سنت والجماعت کے پیٹوا اور مقتدا ہانے گئے ہیں اور کثیر جماعت کی آپ پر نظر ہے آپ مرزا صاحب سے اس بارہ میں مباحثہ کرلیں چو نکہ آپ کو محدث اور صوفی ہونے کا بھی دعویٰ ہے اور ماسوا اس کے آپ مدعی الهام بھی ہیں (مدعی الهام اس واسطه کرنے کہ مولوی شاہرین اور مولوی ہشتاق احمد اور مولوی عبدالقادر صاحب نے گنگوہ مولوی رشید احمہ صاحب متوفی کے پاس جاکر حضرت اقد س علیہ السلام کے الهامات جو براہین احدید میں ورج میں سائے تھے مولوی رشید احمد صاحب نے چند الهام من کرجواب دیا کہ الهام کاہو ناکیا بڑی بات ہے ایسے ایسے الهام تو جارے مریدوں کو بھی ہوتے ہیں اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھاکہ آپ کے مریدوں کو اگر ایسے الهام ہوتے ہیں تو وہ الهام ہمارے سامنے پیش کرنے چاہئیں ناکہ ان الهامون کا یا کہ آپ کے الهاموں کا کیونکہ مریدوں کو جب الهام ہوں تو مرشد کو**نوائن سے**اعلیٰ الهام ہوتے ہوں کے موازنہ اور مقالمہ کریں اور لَوْ تُعَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاُ قَا وِ يُل كَى وعيد سے دُريں مولوی صاحب نے کہنے کو *سمد* یا گر کوئی الهام اپنا یا کسی اینے مرید کا پیش نہیں کیا

كه يه الهام حارب بين اوريه حارب مريدون كي بين) غرض كه اب آپ كا حق ہے کہ اس بحث میں بریں اور مباحثہ کریں اور کمی طرح سے پہلوتی نہ كريس كس لئے كه اد هر تو حضرت عيلى عليه السلام كى وفات كا زور شور سے بيان کرنا وفات کا دلیلوں لینی لضو میں صربعہ قرآنیہ اور حدیثہ ہے ثابت کرنا اور علما اور آئمه سلف کی شهادت پیش کرنا اور پھرمدی مسحیت کا کھڑا ہونا اور لوگوں کا رجوع کرنا اور آپ جیے اور آپ سے بڑھ کرعلاء م کے مرید ہونے ہے دنیا میں بل چل مج رہی ہے اور بحث اصل مسلد میں ہونی جاہے یعنی عیسی علیہ السلام کی حیات دوفات میں اس میں نے یہ خط لکھا اور حضرت اقدس علیہ السلام کو ملاحظہ کرا کے روانہ کردیا۔ اور آپ نے اس پر دستخط کردیئے اور راقم سراج الحق نعمانی وجمال سرساوی لکھا گیا مجھے یہ خط مولوی رشید احمد صاحب کو لکھتا اس واسطے ضروری ہوا ٹھا کہ میں اور مولوی صاحب ہم زلف ہیں اور باوجود اس رشتہ ہم زلف ہونے کے تعارف اور ملاقات بھی تھی اور قصبہ سرساده ادر قصبه مخنگوه صلع سار نپور میں ہیں اور ان دونوں تصبوں میں پندرہ کوس کا فاصلہ ہے اور ویسے برادرانہ تعلق بھی ہیں اور میری خوشدامن اور سرال کے لوگ ان سے بعض مرید بھی ہیں ہی بد میرا عط مولوی صاحب کے باس گنگوہ جانا تھااور مولوی صاحب اور ان کے معقدین اور شاگردوں میں ایک شور بربا ہونا تھااور لوگوں کو ٹال دینا تو آسان تھالیکن اس خاکسار کو کیے ٹالتے اور کیابات بتاتے بجزاس کے کہ مباحثہ قبول کرتے۔

مولوی رشید احمد صاحب نے اس خط کے جواب میں لکھاکہ مخدوم مکرم پیر

ا جه حضرت اقدس علیه السلام نے فرمایا کہ صافر اردہ صاحب تم جانتے ہو کہ علاکار جوع کرنا اور ہمارے ساتھ ہونا غلط خمیں ہے ایک تو حضرت مولانا مولوی نو رالدین صاحب ہیں جو ان سے تم نمیں بلکہ اللہ تعالی کے ضل سے بڑھ کر بیں اور الیابی مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب ہیں جنوں نے رسالہ اعلام الناس چھوا کر ہمارے وعوے کی تصدیق بیں بھیجا ہے حالا تکہ ان کی اور ہماری ابھی تنگ طاقات بھی نمیں ہوئی ہے اور یہ کیسا جمیب رسالہ ہے کہ اس عمل ہمارا بانی المسیمر تکھدیا اور اسمیس ہمارا اور مولوی صاحب کا توارد ہوگیا ہے اور دو ایک اور مولویاں کے نام بھی کے تتے جو بچھے اس وقت یاد نمیں ہیں

سراج الحق صاحب پہلے میں اس بات کا افسوس کرتا ہوں کہ تم مرزا کے پاس کماں بھنس گئے تمہارے خاندان گھرانے میں کس چیز کی کئی تھی اور میں بحث کو مرزا سے منظور کرتا ہوں لیکن تقریری اور صرف زبانی تحریری مجھ کو ہرگز ہرگز منظور نہیں ہے اور عام جلسہ میں بحث ہوگی اور وفات وحیات مسیح میں کہ یہ فرع ہے بحث نہیں ہوگی بلکہ بحث نزول مسیح میں ہوگی جو اصل ہے کتبہ رشید احمد منگوی ۔

بیه خط مولوی صاحب کا حفرت اقدس علیه السلام کو د کھلایا فرمایا خیر شکر ہے کہ اتنا تو تنہارے لکھنے ہے ا قرار کیا کہ مباحثہ کے لئے تیار ہوں کو تقریری سمی ورنہ اتنا بھی نہیں کرتے تھے اب اس کے جواب میں یہ لکھ دو کہ مباحثہ میں خلط مبحث کرنا درست نہیں بحث تحریری مونی چاہئے آگہ جانبین کو بھی سوائے حاضرین کے بورا بورا حال معلوم ہو جائے اور تحریر میں خلط مبحث نہیں ہو آاور زبانی تقریر میں ہوجاتا ہے تقریر کا کوئی امتبار نہیں ہو تا اور نہ اس کا اثر تھی پر یر آ ہے اور نہ پورے طور سے یا درہ سکتی ہے اور تقریر میں ایسا ہونا نمکن ہے کہ ایک بات کمہ کر اور زبان سے نکالکر پھر جانے اور مکر جانے کا موقع ل سکتاہے اور بعد بحث کے کوئی فیصلہ نہیں ہوسکتا اور ہرایک کے معقد کچھ کا پچھ بنالیتے ہیں کہ جس ہے حق دباطل میں التباس ہوجا تا ہے ادر تحریر میں میہ فائدہ ہے کہ اس میں کسی کو کمی ببیثی کرنے یا غلط ہات مشہور کرنے کی مختجائش نہیں رہتی ہے اور آپ جو فرماتے ہیں کہ مباحثہ اصل میں جو نزدل میچ ہے ہونا جاہئے سواس میں یہ التماس ہے کہ بنول می اصل کیو تکرہے اور وفات وحیات مسے فرع س طرح سے ہوئی اصل مسئلہ تو وفات وحیات مسئے ہے اگر حیات سیخ کی ابت ہوگئ تو نزول بھی ثابت ہو گیا اور جو دفات ہو گئ تو نزول خود بخود باطل ہو گیا جب ایک عمدہ خالی ہو تو دو سرا اس عمدہ پر مامور ہو ہمارے دعویٰ کی بنا ہی و فات مسیحٌ پر ہے آگر مسیح کی زندگی ثابت ہوجائے تو ہمارے دعوے میں کلام کرنا نضول ہے

مرمانی فرماکر آپ سوچیں اور مباحثہ کے لئے تیار ہوجا کیں کہ بہت لوگوں اور نیز مولویوں کی آپ کی طرف نظر لگ رہی ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے اس پر دستخط کردئے اور میں نے اپنے نام سے بیہ خط مولوی صاحب کے پاس گنگوہ بھیج دیا۔

مولوی رشید احمہ صاحب نے اس خط کے جواب میں بیہ لکھا کہ انسوس ہے مرزا صاحب اصل کو فرع اور فرع کو اصل قرار دیتے ہیں اور مباحثہ بجائے تقریری کے تحریری مباحثہ میں نہیں کر تااور ہمیں کیاغرض ہے کہ ہم اس مباحثہ امیں بڑیں · بیہ خط بھی میں نے حضرت اقد س علیہ العلو ۃ السلام کو سنادیا آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں افسوس کرنا جائے نہ مولوی صاحب کو کیونکہ ہم نے تو ان کے گھر یعنی عقائد میں ہاتھ مارا ہے اور ان کی جائیداد دبالی ہے اور حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کو جن پر ان کی بری بری امیدیں وابستہ تھیں اور ان کے آسان سے اترنے کی آرزو رکھتے تھے مار ڈالا ہے جس کو وہ آسان میں بٹھائے ہوئے تھے اس کو ہم نے زمین میں وفن کردیا ہے اور ان کی امیدوں پریانی پھیردیا ہے اور بقول ان مولویوں کے اسلام میں رخنہ ڈالدیا ہے اور لوگوں کو تھیر گھار کر اپنی طرف کرلیا ہے جس کا نقصان ہو آ ہے وی رو آ ہے اور چلا آ نے یہ مولوی حامیان دین اور محافظ اسلام کملا کراتنا نهیں سمجھتے کہ اگر کوئی ان کی جا کداد دبالے اور مکان اور اسباب پر قبضه کرلے تو به اوگ عدالت میں جاکھڑے ہوں اور لڑنے مرنے سے بھی نہ بٹیں اور نہ ٹلیں جب تک کہ عدالت فیصلہ نہ کرے اور اب بیہ بمانے بناتے ہیں کہ ہمیں کیاغرض ہے گویا یوں سمجھو کہ ان کو دین اسلام اور ایمان ہے کچھ غرض نہیں ری اور اب بیہ حیلہ وبمانہ کرتے ہیں کہ نہمیں کیا غرض ہے اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ان کے ہاتھ لیلے پچھ نہیں ہے اور ور حقیقت کچھ نہیں ہے ان کے باطل اعتقاد کا خرمن جل کر راکھ ہو گیا اگر اس بحث میں بڑیں تو ان کی مولویت کو شہ لگتا ہے ان کی بیری پر آفت آتی ہے ان کو

اور ان کے علم وفضل کو سیاہ دمبہ لگتا ہے ان کو نکھو کہ مولوی صاحب آپ تو علم لد تی اور یاطنی کے بھی مدعی ہیں اگر ظاہری علم آپ کا آپ کو مدد نہ دے باطنی اور لد نی علم ہے ہی کام لیں بیہ کس دن کے واسطے رکھا ہوا ہے۔

بس میں نے یہ تقریر حضرت اقدیں علیہ السلام کی اور پھھ اور تیز الفاظ نمک مرچ لگاکر قلم بند کرکے مولوی صاحب کے پاس جھیج دی۔

اس کے جواب میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے یہ لکھا میں تقریری بحث کرنے چاہیں تو ان کا بحث کرنے چاہیں تو ان کا افتیار ہے میں تحریری بحث نہیں کر آلا ہور سے بھی بہت لوگوں کی طرف سے الک خط میاحثہ کے لئے آیا ہے مرزا چاہے تقریری بحث کرلے۔

جب کی طرح مولوی صاحب کو مفری جگہ نہ رہی اور سراج الحق سے مخلصی نہ ہوئی اور لاہور کی ایک بوی جماعت کا خط پنچااور اوھر حضرت اقدس کی خدمت میں بھی اس لاہور کی جماعت کی طرف سے مولوی رشید احمہ کے مباحثہ کے لئے ورخواست آئی اور اس جماعت نے یہ بھی تکھا کہ مکان مباحثہ کے لئے اور خورونوش کا سامان ہمارے ذمہ ہے اور میں نے بھی مولوی صاحب کویہ تکھا کہ اگر آپ مباحثہ نہ کریں گے اور ٹال مثال بتا کیں گے اور بھی بو کی عذروں سے جان چھڑا ویں گے تو تمام اخبارات میں آپ کے اور ہمارے خط چھپ کر شائع ہوجا کیں گے او ممال و مقصد اصلی شائع ہوجا کیں گے او هریہ خط و کتابت اور اوھرمولوی محمہ حسین بٹالوی کی آمداور صاصل کرلیں گے او هریہ خط و کتابت اور اوھرمولوی محمہ حسین بٹالوی کی آمداور ضرلود ھیانہ میں شور و شراور نور افشاں کے ایک پڑاور اس کے عامیوں کی جان شرلود ھیانہ میں شور و شراور نور افشاں کے ایک پڑاور اس کے عامیوں کی جان

کی کلی اور طائفی زندگی نظر آجاتی تھی اور دہی نقشہ ہر وقت پیش نظر تھا۔

اگر گورنمنٹ برطانیہ مدخلہ و دام اقبالہ کا سامیہ اقبال نہ ہو تا تو ہم لوگوں کو جو چند

ا یک تھے حبشہ کے مہاجرین کی طرح خدا جانے کماں ابحرت کرنی پڑتی اور یا

امحاب کف کے چند تمنی کے جوانوں کی طرح کس کس کوہ قاف میں پناہ لینی مِرْتی یا بعض صحابہ "کی طرح برس مختیوں سے جان دینی ہوتی۔

مولوی محمد حسین بٹالوی کے پیغام مباحثہ کے لئے آرہے ہیں اور اندرونی طور سے گورنمنٹ کو بد ظن کیا جارہا ہے اور اپنے دوستوں کے کانوں میں کہا جا آ ہے کہ مرزاسے زبانی نہیں کچھ ہاتھ سے بھی کام لینا چاہئے۔

ای منا بحثی اور شورا شوری اور وسجادہ نشینول کو دعوت افراتفری میں میں نے ایک خط میاں

صاحب میاں اللہ بخش صاحب تونسوی متکمر می اور شاہ نظام الدین صاحب بریلوی نیازی کی خدمت میں لکھااس کا بیہ مضمون تھا۔

ياران طريقت وبرادران معرفت خواجه الله بخش صاحب تونسوي وخواجه شاه نظام الدين حسين صاحب بريلوي چشتى دام عنها يستبه السلام عليكم ورحمته الله وبرکایۃ التماس ہے کہ حضرت مرزا غلام احمر صاحب قادیانی آج کل لود صیانہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے دعوٰی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رِ انجیل نازل ہوئی تھی اور آنخضرت اللہ ﷺ سے چھہ سو برس پیشخر ہوئے ہیں ان کی وفات ہو چکی جیسے اور انبیاء ملیهم السلام کی وفات ہو چکی نہ وہ زندہ ہیں اور نه وه آسان براس جمم خاکی وعضری سے موجود ہیں- اور نه وه پھر دوباره بعد آتخضرت الطلطظیم کے قیامت کے قریب آئیں گے اور جس علیلی علیہ السلام کے آنے کی خبر تھی وہ اس امت میں سے ایک امتی کی تھی کہ وہ امتی عیسوی رنگ میں رنگین ہو کراور اس کی خوبو اور اس کی صفات سے متصف ہو کر اس زمانه میں کہ جس زمانہ میں نصاری کا غلبہ اور تثلیث برسی کا زور شور ہو گاوہ کسرصلیب اور بطلان تشکیش کے لئے آئے گاسووہ عیبلی موعود یا مسیح موعود میں ہوں اور عین وقت پر خدانے اپنے وعدہ کے مطابق تثلیث کے تو ڑنے اور الوہیت اور تشکیت کے منانے کے لئے مجھے بھیجا ہے اور روح القدس سے مجھے

مدودی ہے علم میں روحانیت میں خوارق میں کرامت میں تحریب تقریبے میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اور جو ان امور میں میرے مقابل کھڑا ہوگا وہ ہزیت الشائے گا اور خدا اس کی مدو نہیں کرے گا اور میری مدد کرے گا مولوی تو اس کے مقابلہ ہے عاجز آگئے ان کے پاس سوائے کفرکے اور پچھ نہیں اور لوگ دور نزدیک ہے آتے ہیں شاور آپ کو وہی مسیح موعود مان کربیعت کرتے ہیں اب میں اور نہ ایک میں بلکہ اور بہت لوگ میرے ساتھ ہیں کہ جتاب خواہ علی طور سے خواہ رو حانی بین کہ جتاب خواہ علی طور سے خواہ رو حانی ہیں اگر مرزا صاحب ہموٹ پر ہیں اور میرے نزدیک کے پر ہیں اور میرے نزدیک کے پر ہیں کیونکہ کشف کروی ہے۔ کیونکہ کشف عنقریب لکھا جائے گا مولوی محمد حسین بٹالوی کے مباحثہ کے ذکر

میں) تو ان کا صدق کھل جادے - والسلام کو دکھایا آپ نے پند فرمایا اور یہ خط میں نے حضرت اقد س علیہ السلام کو دکھایا آپ نے پند فرمایا اور اپنے دستخط کرکے یہ لکھا کہ میں روحانی اور باطنی علمی طور سے مقابلہ کے واسطے تیار ہوں اور جو کچھ صاجزارہ سراج الحق شاہ صاحب نے لکھاؤہ درست ہے اور میں میں مسیح موعود ہوں اور میں امام مہدی ہوں مسیح بے شک فوت ہو چکے وہ اب نہیں آئیں گے جو میرے ہاتھ پر مجھے مائکر خواہ مولوی ہو خواہ کوئی سجادہ نشین آئیں ہویا امیریا غریب عام ہویا خاص بیت کرے گاوہ سلامت رہے گا ور نہ کا ٹا جائے گا اور خدا تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے حصہ لے گا چو نکہ آپ گدی نشین سجادہ نشین صوفی اور پیر ہیں اس معالمہ میں خواہ تحریری خواہ آپ

ادر واقعی بات یہ ہے کہ ادھر کے فترے شائع مورہے ہیں اور ادھر گالیاں اور سب وستم ہورہا ہے اور جاروں طرف اخباروں اور رساوں میں خانفت ہورہی ہے خدا کی قدرت کے قربان کہ بہاں سلسلہ بعث جاری مورہا ہے ہوگ آتے ہیں اور بعث کرتے ہیں انہیں ایام شورش میں میاں کریم بخش صاحب مرحوم چھڑے گاب شاہ صاحب کی شماوت کے کرتے ہیں کامفسل بیان ازالہ ادہام میں درج ہے موبوی محمد حسن متوفی رئیس مودھیانہ نے میاں کریم بخش کو بہت روکا اور سمجھالیا کہ بید شادت گاب شاہ کی ند بیان کرے لیکن وہ بافد اور فدارس متح مردی کا بند بیان کرے لیکن وہ بافد اور فدارس

باطنی قوت قلبی یا دعا سے مقابلہ کریں آکہ حق ظاہر ہو اور باطل مث جادمے خاکسار مرز اغلام احمد قادیانی از لود هیانه۔

اس کے بعد فرمایا کہ صاجزادہ صاحب رجٹری کراکریہ خط بھیج دو میں نے یہ خط رجٹری کراکریو قونیہ اور بریلی بھیج دیئے۔

تونسہ یعنی سکھوسے سے تو پچھ جواب نہ آیا ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب براہین احمہ یہ کی چاروں جلدیں چپیں تھیں تو بعض آدمیوں کے کہنے سے حضرت اقد س علیہ السلام نے کتاب براہین احمہ یہ تونسہ میں اللہ بخش صاحب کے مام روانہ کی تھی انہوں نے کتاب پھاڑ کے واپس ڈاک میں بھیج دی تھی اور اس کتاب کی ضرورت کتاب کی مرورت میں ہارے ہمیں کی مجد و اور کسی کتاب کی ضرورت نمیں ہے ہمیں ہمارے بزرگوں کی ملفوطات کانی ہیں اس بحکبرانہ حالت کو و کھ کر حضرت اقد س علیہ السلام نے افروس ظاہر فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ جب ان کو کسی مجد و اور مامور النی کی ضرورت نمیں تو اللہ تعالی کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت مجد و اور بروانہیں ہے آنخضرت الملائی ہیں ہیں مبارک وقت میں اس فتم کے اور پروانہیں ہے آنخضرت الملائی ہیں مبارک وقت میں اس فتم کے راہب اور ورویش تھے جنہوں نے اپنی محکبرانہ حالت سے اس وجو و باجو د سے انکار کرکے و بال و نکال اور فضب النی سر پر لیا اور اس کے بعد ان کانام نشان مٹ کیا لیکن بر بلی سے بوابسی ڈاک یہ جواب آیا۔

حقائق ومعارف آگاہ مرم حضرت صاجزادہ شاہ محمہ سراج الحق صاحب نعمانی و جمالی دام عناتیہ بعد حیات صوفیانہ و سلام مسنون عرض یہ ہے کہ فقیر میں تو اتن قوت نہیں ہے کہ بو مقابلہ کر سکے یا اس باطنی در دحانی طور سے مقابل پر کھڑا ہو سکے یہ کام مولویوں اور علاء کا ہے آپ بھی تو صوفی اور ورویش اور چار قطب ہو سکے یہ کام مولویوں اور علاء کا ہے آپ بھی تو صوفی اور دام ماعظم رحمتہ اللہ علیم اجمعین کے پوتے ہیں ہمیں آپ پر حسن ظن ہے اور جیسا کچھ اللہ تعالی کو منظور ہوگا دہ ہو رہے گا بچھے آپ معاف فرما کیں راقم فقیر نظام الدین حسین نیازی چشتی از مقام بریلی یہ خط میں نے فرما کیں راقم فقیر نظام الدین حسین نیازی چشتی از مقام بریلی یہ خط میں نے

حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا آپ نے پڑھا اور فرمایا دیکھو ایک تو نسوی متکبراور ہیر کیمیے متکسرالمزاج خدا کی قدرت ہے خیرجانے وو نسکن مولوی رشید احمد صاحب گنگوی کو ضرور لکھو اور جمت پوری کرو اور ہید لکھو کہ اچھا ہم بطریق تنزل تقریری مباحثہ ہی منظور کرتے ہیں گراس شرط سے کہ آپ تقریر کرتے جا کیں اور دو سرا فخص آپ کی تقریر کو لکھتا جادے اور جب ہم تقریر کریں تو ہماری جو ابی تقریر کو بھی دو سرا فخص لکھتا جادے اور جب تک ایک کی تقریر فتم نہ ہووے تو دو سرا فریق بالمقابل یا اور کوئی دوران تقریر میں نہ بولے تقریر فتم نہ ہووے تو دو سرا فریق بالمقابل یا اور کوئی دوران تقریر میں نہ بولے کھروہ دونوں تقریر میں چھپ کر شائع ہو جا کیں لیکن بحث مقام لا ہور ہوئی چاہئے کیوں کہ لا ہور دار العلوم ہے اور ہر علم کا آدی وہاں پر موجود ہے۔

میں نے ہی تقریر حضرت اقد س اہام جہام علیہ السلام کی مولوی صاحب کے پاٹ بھیج دی مولوی صاحب نے لکھا کہ تقریر صرف زبانی ہوگی لکھنے یا کوئی جملہ نوٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی اور جو جس کے جی میں آئے گاحاضرین میں ے رفع اعتراض دشک کے لئے بولے گا میں لاہور نہیں جا تا مرزابھی سارنپور آ جائے اور میں بھی سمار نیور آ جاؤ نگا حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بوداین ہے ادر کسی پت ہتی ہے کہ این تحریر نہ دی جائے تحریر میں بدے بوے فائدے ہیں۔ کہ حاضرین وغائبین اور نزدیک و دور کے آدمی بھی فائدہ اٹھا کتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں زبانی تقریر محدود ہوتی ہے جو حاضرین اور سامعین تک ہی رہ جاتی ہے اور حاضرین وسامعین بھی زبانی تقریر سے یو را فائدہ ادر کامل فیصلہ نہیں کر کتے مولوی صاحب کیوں تحریر دینے سے ڈرتے ہیں ہم بھی توایل تحریر دیتے ہیں گویا ان کا منشایہ ہے کہ بات ج ج میں خلط محث ہو کر رہ جادے اور گڑبڑ پڑ جادے اور سارنپور میں مباحثہ کا ہوتا مناسب نہیں ہے سارنیور والوں میں فیصلہ کرنے یا حق و باطل کی سمجھ نہیں ہے۔ لاہور آج دارالعلوم اور مخزن علم ہے اور ہرایک ملک اور شمرکے لوگ اور ہرمذہب وملت

کے اشخاص دہاں موجو دہیں آپ لاہور چلیں اور میں بھی لاہور چلا چتا ہوں اور آپ کا خرچ آمدور فت اور قیام لاہور ایام بحث تک اور مکان کا کرایہ اور خرچ میرے ذمہ ہو گاسار نپور اہل علم کی بہتی نہیں ہے سار نپور میں سوائے شورو شر اور فساو کے کچھ نہیں ہے یہ مضمون میں نے لکھ کراور حضرت اقدس علیہ السلام کے وسخط کراکر گنگوہ بھیج دیا۔ مولوی رشید احمد صاحب نے اس کے جواب میں پھر یمی لکھا کہ میں لاہور نہیں جاتا مرف سمار نپور تک آسکا ہوں اور بحث تحریری مجھے منظور نہیں نہ میں خود لکھوں اور نہ کی دو سرے مخص کو لکھنے کی اجازت تی دے سکتا ہوں۔

حضرت اقد س نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا کہ ان لوگوں میں کیوں قوت فیصلہ
اور حق وباطل کی تمیز نہیں رہی اور ان کی سمجھ بوجھ جاتی رہی ہے حدیث پڑھاتے
ہیں اور محدث کملاتے ہیں گرفتم و فراست سے اکو پچھ حصہ نہیں ملاصا جزاوہ
صاحب ان کو یہ لکھ دو کہ ہم مباحثہ کے لئے سمار نپور ہی آجا کمیں گے آپ
سرکاری انظام کرلیں جس میں کوئی ایر پین افسر ہو اور ہندوستانیوں پر پورا
اطمینان نہیں ہے بعد انظام سرکاری ہمیں لکھ بھیجیں اور کاغذ سرکاری بھیج دیں
میں تاریخ مقرر پر آجاؤں گا اور ایک اشتمار اس مباحث کی اطلاع کے لئے شائع
کرویا جائے گا تاکہ لا ہور و غیرہ مقامات سے صاحب علم اور مباحثہ سے ولیجیی
رکھنے والے صاحب سمار نپور آجاویں گا۔

ورنہ ہم لاہور میں سرکاری انتظام کر سکتے ہیں اور پورے طور سے کر سکتے ہیں اور پورے طور سے کر سکتے ہیں رہا تقریری اور تحریری مباحثہ وہ اس وقت پر رکھیں تو بہتر ہے جیسی حاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر ہم تم کاربند ہوں خواہ تحریری خواہ تقریری جو مناسب سمجھا جاوے گا وہ ہوجادے گا آپ مباحثہ ضرور کریں کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ رہی ہیں۔

یہ تقریر میں نے مولوی صاحب کو لکھ بھیجی مولوی صاحب نے پچھ جواب

نہ دیا صرف اس قدر لکھا کہ انتظام کامیں ذمہ دار نہیں ہوسکتا ہوں پھرمیں نے دد تین خط بھیج جواب ندارد ایک طرف مولوی رشید احمد صاحب گنگوی اور تو نسوی اور بریلوی صاحبوں ہے خط و کتابت اور دو سری طرف مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے مباحثہ کی تیاری تھی جو انفاق سے مولوی غلام نبی صاحب ساکن خوشاب علاقبہ پنجاب سے لود هیانہ میں آگئے اور لاہور سے ایک مولوی رحیم بخش صاحب بھی آگئے یہ تو آتے ہی مصدق ہو گئے اور بوی عمدہ عمدہ میٹھی میٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیعت کی اور کما کہ مجھے ایک بات آپ کی طرف تھینج کر لائی اور وہ بیہ ہے کہ اس زمانہ میں علاوہ فس وفجور اور کثرت معاصی کے بیہ واقعہ بھی گزرا کہ ایک گاؤں میں ایک مسلمان نمازی اور حاجی تھا اس کے ایک لڑی تقی ہیں برس کی عمر تک پہنچ گئی اس کی شادی نہیں کی اور اس کے باپ نے بیٹی سے خود تعلق پیدا کرلیا۔ ایک روز وہ لڑی رور ہی تھی عور تیں اس سے (کیونکہ بیر راز محلہ والوں بر کھل چکاتھا) بوچھ رہی تھیں کہ آج کیوں روتی ہے کیا تیرے یار نے (باپ نے) مارا ہے ادر میں بھی اس دقت اس جگہ آ نکلاتب مجھے یہ حدیث نجی معلوم ہوئی کہ آنخضرت الطافظی نے فرمایا کہ میری امت یہود خصلت ہوجائے گی اور جو کام یہود نے کئے تتھے یہ بھی طابق النعل بالنعل كرے گى اگر وہ كوہ كے سوراخ ميں داخل ہوئى ہوگى تو ميرى است بھى تھمے گی اور جو ماں ہے زنا کیا تو یہ بھی کرے گی ۔ سویہ پیشینگو کی میں نے اپنی آ تھموں سے پوری ہوتی دیکھے لی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ امت تو یہودی بن پھی ہے اب اس کے مقابل پر مسے کب بنے گی سوا اُسکند للّه آپ کا اشتمار جس کی ير مرفى تقى كرليهلك مَنْ هَلَك عَنْ بَيِّنةٍ وَّ يَحْيلى مُنْ حُتَّ عُنْ بُيتَةٍ بِنَيا تومیں آپ کی تقدیق اور آپ ہے بیعت کے لئے حاضر ہوااب یماں آگر معلوم ہوا کہ مولوی محمد تحسین بٹالوی آپ سے مباحثہ کے لئے آئے ہیں وہ زمنی اور آپ آسانی وہ کماں مباحث کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جو مقابل پر آئے گالسیا ہوگا

اور شکست کھائے گا مولوی رحیم پخش صاحب مرحوم کے بیان کے مطابق وو با تیں اپنی چیئم ویدیہ خاکسار بھی لکھتا ہے اوروہ یہ ہیں۔

آنخضرت القلقاليج كي بيش كوئى كى تصديغ ب مانی حصار کا یاشندہ تھا اس کے تین لڑکیاں تھیں اور ووجوان اور ایک چھوٹی گرتنوں خوبصورت حسین نھیں اس مخض کی طبیعت اپنی خاص دونوں لڑ کیوں پر آئی اور اس کی نیت بدہو گئی اس کی بیوی کو جب بیر معلوم ہوا کہ میرے خاوند کی نیت بدنیت ہے تو مجھے کملا کر بھیجا کہ تم اے سمجھاؤ کہ نمبی طرح میراخاد ند اس بد اور خبیث ارادہ سے باز آجائے چونکہ وہ مخص دو سرے تیسرے روز مجھے ملا کر <sup>تا تھا</sup> میں نے یہ بات تو کمنی مناسب نہ سمجی لیکن میں نے ترکیب کی میں نے سفر کی تیاری کی اور اس سے کماکہ آؤ چند شہروں کی میرکرآئیں سفریس بوی بوی عدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں ہیں وہ اور میں چھ سات ماہ تک سفر میں رہے تکراس کی نیت صاف نہ ہوئی میں نے ہر چند کہا کہ لڑکیوں کی شاوی کردے اس نے نہ مانا ا یک روز کنے لگا کہ میں تو یاری اور آتش پرست ندہب اختیار کروں گاجس میں ، بٹی سے ثنادی کرنا جائز ہے یہ بات س کر میرا دل کانپ اٹھاادر لرز گیا پھر میں نے یہ تدبیر سوچی کہ حفرت اقدس کی خدمت میں اس کو حاضر کروں پھر میں حضرت اقدس عليه السلام كي خدمت ميس لے گيااور تين مينے تك برابر خدمت عالى ميں ر کھاخد ای قدرت آپ کی نیض اور صحبت اثر سے وہ اس بداراوہ ہے باز آیا پھر اس نے بیعت کی اور لڑ کیوں کی شادی بھی کردی اب اس کا انتقال ہو گیا۔

دو سراواقعہ یہ ہے کہ تھیتر می کی ریاست میں ایک مقام جیلوپاٹن قصبہ ہے وہاں ایک بزرگ کے سجادہ نشین اور امام جامع مبجد اور عیدین بھی ہیں اور ذات کے سید ہیں اس نے اپنی حقیقی خالہ سے ناجائز تعلق کرلیا اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا وہ لڑکا میں نے آئھوں سے دیکھا ہے اور اس علاقہ میں یہ بات مشہور

ے لیکن چونکہ لوگ یمود خصلت ہو گئے ہیں اس خبیث آدی کے پیچھے نماز بھی پرچے ہیں اور اس سے مرید بھی ہوجاتے ہیں اور جو کما جاتا ہے تو دہ یہ جواب ویتے ہیں کہ پیری سے کام اس کے فعلوں سے کیا کام ہے یہ امر جائزی ہوگا جو انہوں نے کیا ہے اُنْ خَبِیْشْ اِنْ کَیْ ہُوگا جو انہوں نے کیا ہے مرید۔

المدعاء مولوی غلام نبی صاحب نے لودہیاند میں آتے ہی حضرت اقد س علیہ السلام کی مخالفت کی اور شرمیں جابجا وعظ ہونے گئے۔

ان بی ونوں میں ایک مواوی صاحب پنجاب کے رہنے والے گنگوہ سے اودهیانه میں آئے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تنے تو مخالف تنے مگر حصرت اقد س علیہ السلام کی بھولی بھالی نور انی شکل د مکیہ کر کنے گئے کہ یہ مخص ایک نور ہے اور واقعی صادق ہے مولوی رشید احمہ کی کیا حقیقت ہے کہ آپ کے مقابل ہوسکے نور اور ظلمت مقابل ہوں تو کب ہوسکتے ہیں پھر کہنے لگے کہ مولوی رشید احمہ نے اپنے مریدوں اور شاگر دوں سے مشورہ كَيَاكُهُ آذَ بِوشِيدٍ، طور سے مرزاكو ديكھ آئيں آنخضرت التا التا الله تقام بھی تو ابن صياد كو یو شیدہ دیکھنے گئے بھے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مولویوں کے علم تو سلب ہو گئے تھے پر عقل بھی جاتی رہی آنخضرت الطائیج مولوی صاحب خود بخود ہے اور ہمیں ابن صاد بنایا۔ کیسی بات بنائی جب ایک فخص محمد مصطفیٰ بن سکتا ہے اور دو سرے کو ابن صیاد اپنی رائے سے بناتا ہے تو کیا خدا تعالی قاد رخالق حکیم وعلیم نمسی اینے بندہ کو مسیح ابن مریم نہیں بناسکتا۔ اور کیانمسی کو یمود نسیں ٹھسرا سکتا اور ان کو بیہ خبر نسیں کہ مامور ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے ہم آنخضرت اللفايي ك مثل مين- جيساكه امام مهدى كو خود آخضرت القلاماي في ا پنامثیل فرمایا ہے اور اس امت کے آخری زمانہ کے علاء کو مثیل یمود فرمایا ہمارا حق تھاکہ ہم مولوی رشید احمد کو ابن صیاد سیجھتے کس لئے کہ وہ بھی الهام کے مدعی میں جیسا کہ انہوں نے ہارے الهام من کر کما تھاکہ الیے الهام یا ان سے بڑھ کر

جارے مریدوں کو الهام ہوتے ہیں اور جب ان کو کما گیا کہ اپنا کوئی ایہا مرید پیش کرو جو جارے الهاموں کے مقابل پر اپنا الهام پیش کرے تو کوئی اپنا مرید پیش نہ کرسکے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ مولوی رشید احمد کے الهام سننے کے لئے پوشیدہ ابن صیاد سمجھ کر جاتے ہم مامور ہیں وہ مامور نہیں۔ پھر اس پر بہت دیر تک افسوس فرماتے رہے۔

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ منٹی ظفر احمد صاحب سائن کپور تعلد اور ایک شاگر د یا مرید مولوی رشید احمه گنگوی میں حضرت مسیح ابن مریم علیه السلام کی وفات وحیات کے متعلق گفتگو ہوئی وہ اس گفتگو میں تو مولوی صاحب کا مرید ناکام رہاکہ حیات مسے علیہ السلام فابت کر سکے مر گفتگو اس پر آ محسری کہ اتی لمبی عمر سمی انسان کی پہلے ہوئی ہے اور اب ہوسکتی ہے کہ نہیں اس میں بھی وہ لاجواب رہا۔ آخر کار اس نے ایک خط مولوی رشید احمر صاحب کو لکھا۔ مولوی صاحب نے اس کے جواب میں لکھاکہ ہاں اتنی لمبی عمریہ تو دو ہزار برس ہی ہوئے زیادہ عمر بھی ہو سکتی ہے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے دفت سے شیطان اب تک زندہ چلاآ آ ہے کتنے ہزار برس ہوئے اس کے جواب میں منٹی ظفر احمد صاحب نے فرمایا که ذکر تو انسانوں کی عمر کا تھا نہ کہ شیطان کا کیا نعوذ باللہ حضرت مسے علیہ السلام شیطانوں میں سے تھے جو شیطان کی عمر کی مثال دی- اور یہ بھی ایک دعویٰ ہے مولوی رشید احمہ صاحب وعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں سجھتے وعویٰ اور چیز ہے اور دلیل اور چیزہے اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ ہی شیطان آدم والا اب تک زندہ ہے اور اس کی اتنی بڑی کمبی عمرہے۔

ننٹی صاحب موصوف کے اس جواب کو من کر پھرایک خط مولوی صاحب کو ان کے مرید نے لکھا مولوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ تہمارا مقابل مرزائی ہے اس سے سمد و کہ ہم مرزائیوں سے کلام کرنانہیں چاہتے۔ اور تم بھی مت ملو۔ یہ حال اور یہ علم اور یہ طرز عمل ہے ان مولویوں کا آگر یہ لوگ یہود صفت نہیں ہیں تو کیا یہودیوں کے سرپر سینگ ہوتے ہیں درخت تو اپنے پھل سے ہی پہچانا

مولوی غلام نبی صاحب کابیعت کرنا

خوشالی کی دہوم بچ گئ اور جابجا ان کے علم ونشل کا چرچا ہوئے لگا اور مولوی غلام می صاحب نے بھی حضرت اقدس علیہ السلام کی مخالفت میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھی اور آیتوں پر آیتیں اور حدیثوں پر حدیثیں ہردعظ میں مسیح علیہ السلام آتخضرت اللهايي ك قل ك لئ حل آب بى قل بو كئ اور پر آب كاد جود باجود آیت الله تھمرا اور فاروق اعظم کہلائے اور اَلشَّیْطَانُ یُفِرُّ مِنْ خِللَّ عُمَرَ اللہ کے پارے نے فرمایا اور خود اللہ نے اللہ بھٹے فرمایا ایک روز اتفاق ہے اس محلّه میں کہ جس محلّه میں حضرت اقد س علیہ السلام تشریف فرماتھے مولوی صاحب کا وعظ تھا ہزاروں آوی جمع تھے اور اس وعظ میں جتناعکم تھادہ سب ختم کردیا اور لوموں کے متحسین و آفرین کے نعرے لگنے لگے اور مرحباوصل علیٰ چاروں طرف سے شور اٹھا۔ اس وعظ میں لود صیانہ کے تمام مولوی موجود تھے اور ان کے حسن بیان اور علم کی باربار داد ویتے تھے اور مولوی محمہ حسن اور مولوی شاہ رین اور مولوی عبدالعزیز اور مولوی محمد اور مولوی عبدالله اور وو طاراور مولوی جو بیرد نجات سے مولوی غلام نبی صاحب کے علم کی شمرت اور علمی لیاتت اور خداوار قابلیت کے شوق میں آئے ہوئے تھے حاضرتھے کیونکہ بیہ خاص وعظ تھا یہ ب نعرے اور شور مرحبا ہارے کانوں تک پہنچ رہاتھا اور ہم پانچ چار آدمی جیکے چیکے بیٹھے تھے اور ول اندر سے کڑ جتا تھا اور پچھ جارا بس نہ چلتا تھا۔ حضرت اقدس عليه السلام زنانه ميں تھے اور کتاب ازائۃ اوہام گامسووہ تیار کررہے تھے مولوی صاحب وعظ کمه کر اور بوری مخالفت کا زور لگا کر چلے اور ساتھ ساتھ

136

ایک جم غفیراور مولوی صاحبان تھے اور اوھرسے حضرت اقد س علیہ السلام زنانہ مکان سے باہر مردانہ مکان میں جانے کے لئے نکلے تو مولوی صاحب سے مٹھ بھیر ہو گئی اور خود حضرت اقدس علیہ السلام نے السلام علیم کمہ کر مصافحہ کے لئے باتھ بردھایا اور مولوی صاحب نے وعلیم السلام جواب میں کمہ کر مصافحہ کیا خدا جانے اس مصافحہ میں کیا برقی قوت تھی اور کیسی مقناطیسی طاقت اور کیا روحانی کشش تھی کہ بداللہ سے ہاتھ ملاتے ہی مولوی صاحب ایسے از خود فتہ ہوئے کہ كچھ چون وچراند كرسكے اور سيدھے ہاتھ ميں ہاتھ ديئے ہوئے حضرت الدس عليه السلام كے ساتھ مردانہ مكان ميں چكے آئے ادر حضرت اقدس عليه السلام کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے ادریا ہرمولوی اور تمام حاضرین دعظ حیرت میں کھڑے رہ گئے اور آپس میں بیر گفتگو ہونے گی۔

ایک: ارے میاں یہ کیا ہوا۔ اور مولوی صاحب نے یہ کیا حماقت کی کہ مرزا ا صاحب کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔

ود سرا: مرزا جادوگر ہے خبر نہیں کیا جاد د کردیا ہو گاساتھ جانا مناسب نہیں تھا۔ تيرا: مولوي صاحب دب محتے مرزا کار عب براہے رعب میں آگیا-

چوتھا:اجی مرزا نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا خالی نہیں ہے کیا یہ دعویٰ ایسے ویسے کا ہے؟

پانچواں: بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرزا ردیبیہ والا ہے اور مولوی لالچی طامع ہوتے ہیں مرزانے کچھ لالچ دے دیا ہو گا۔

بعض: مولوی صاحب عالم فاضل ہیں مرزا کو سمجھانے اور نصیحت کرنے گئے ہیں مرزا کو سمجھاکے اور توبہ کرائے آئیں گے۔

اور دو مرے : بیربات ٹھیک ہے ایہاموقعہ ملاقات ادر تقیحت کا باربار نہیں ملتا اب بیہ موقع مل گیا مرزا کو توبہ کرا کے ہی جھو ژیں گے۔

اور عام لوگ: مولوی نجیس گیا اور نجیس گیا. خواه طمع میں خواه علم میں خواه اور

سمی صورت سے مرزا بڑا چالاک اور علم والا ہے وہ مولویوں کے گنڈول پر نہیں آ ہے۔

مولوی۔ ایک زبان ہو کر: مولوی صاحب مرزا کی خبر لینے کو گئے ہیں دیکھنا تو سی مرزا کی کیسی گت بنتی ہے مولوی مرزا سے علم میں کم نمیں ہے طامع نمیں ہے صاحب روزگار ہے خدا اور رسول کو پھچانتا ہے فاضل ہے مرزا کو نیچا دکھاکے آئے گا

اور سوائے ان کے جو کچھ کسی کے منہ میں آیا تھا وہ کہنا تھا اور ادھر خداکی قدرت کا تماثنا اور ارادہ اللی میں کیا تھا جب مولوی غلام نبی صاحب اندر مکان کے گئے تو چپ چاپ بیٹھے تھے۔

مولوی صاحب: حضرت! آپ نے وفات مسے کامسکلہ کمال سے لیا۔

حضرت اقدس: قرآنِ شریف سے حدیث شریف سے اور علماء ربانین کے اقوال ہے۔

مولوی صاحب: کوئی آیت قرآن مجید میں دفات مسے کے بارہ میں ہو تو بتلائے۔
حضرت اقدین: لوید قرآن شریف رکھا ہے آپ نے قرآن شریف دو جگہ سے
کھول کر اور نشان کاغذ رکھ کر مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا ایک مقام تو سورہ
آل عمران یعنی تیسرے پارہ کا تیمرا پاؤ اور دو سرا مقام سورہ ما کدہ کا آخری کوع
جو ساتویں پارہ میں ہے اول میں آیت کیا عیشنی اِنّی مُتُو قِیْک اور دو سرے
میں فلکا اُنگو قَیْتُنی کُنْتَ اَنْتَ الرَّ قِیْبُ عُلْیَهُمْ تھا۔

مولوی صاحب دو نول مقاموں کی در نوں آیتیں دیکھ کر حیران اور ششد ر رہ گئے اور کنے لگے یُوک فُمی اُ جُوْدَ هُمْ بھی تو قرآن شریف میں ہے اس کے کیا معنی ہو نگے۔

حضرت اقد س: ان آیتوں کے جو ہم نے پیش کی ہیں اور معنی ہیں اور جو آیتیں تم نے پیش کی ہیں ان کے اور معنی ہیں بات سے سے کہ سے اور باب ہے اور وہ اور

باب ہے ذراغور کریں ادر سوچیں۔

مولوی صاحب دو چار منٹ سوچ کر کئے گئے: معاف فرمائے میری خلطی تھی جو آپ نے ساتھ ہے۔ جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے قرآن مجید آپ کے ساتھ ہے۔

خفرت اقدس عليه السلام في فرمايا جنب قران مجيد بهارے ساتھ ہے تو آپ كس كے ساتھ بين-

مولوی صاحب رو پڑے اور آکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور آگئی بندھ میں اور عرض کی کہ بید خطاکار مسمند گار بھی حضور کے ساتھ ہے اس کے بعد مولوی صاحب روتے رہے اور سامنے مووب بیٹے رہے۔

بیرون در اور باہر مکان کے جو کئی ہزار آدمی کھڑے تھے اور اپنی اپنی رائے فاہر کررہے تھے وہ اس انتظار میں فوش ہورہے تھے اور تالیاں بجابجا کر کہتے تھے کہ آج مرزا قابو آیا آج مرزا توبہ کرکے رہے گامولوی صاحب مرزا کو توبہ کرائے چھوڑیں گے ان کو کیا خرتھی کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ والا معاملہ ہوگا۔ مولوی صاحب خود ہی توبہ کریں گے بعض کی رائے تھی کہ خاموش رہو خدا ہی جانے کیا چیش آوے۔

اقدی علیہ الملام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے سامنے یہ حدیث شریف د دبارہ برے زورے پڑھی ادر عرض کیا کہ میں اس وقت بموجب تھم آنخضرت للكالمانية أنخضرت الطلطانية كاسلام كهتا مول اور من بهي اي طرف سے اى حیثیت کا جو سلام کنے والے نے سلام کمااور جس کو جس حیثیت سے کماگیا سلام كمتا مون- حضرت اقدس مليه السلام نے اس وقت ايك عجيب لهجه اور عجيب آوازے وعلیکم السلام فرمایا که دل شخے کی تاب نہ لائے اور مولوی صاحب مرغ لبل کی طرح تڑیے گئے۔ اس ونت حضرت اقدس علیہ السلام کے چرہ مبارک کا بھی اور بی نقشہ تھا جس کو میں بورے طور سے تحریر میں نہیں بیان کر سکا۔ عاضرین وسامعین کابھی ایک عجیب سرور سے پر حال تھا پھر مولوی صاحب نے کہا کہ اولیاء علما امت نے سلام کملا بھیجا اور اس کے انتظار میں چل ہے آج اللہ تعالیٰ کانوشتہ اور دعدہ یورا ہوا۔ یہ غلام نبی اس کو کیسے چھوڑے یہ مسے موعود ې اور یمې امام مهدې موعود ې یمې ې وه یمې ې وه اور مسیح ابن مریم موسوي مرگئے مرگئے مرگئے بلاٹک مرگئے۔ وہ نہیں آئیں گے آنیوالے آگئے آگئے آگئے بے شک وشبہ آ گئے تم جاؤیا میری طرح سے آپ کے مبارک قدموں میں گرو تاکہ نجات یاؤاللہ تعالیٰ تم ہے راضی اور رسول تم ہے خوش۔

نتظرین بیرون در کو جب بیہ پیغام مولوی صاحب کا پہنچاتو کیا مولوی ملا اور کیا خاص اور عام سب کی زبان سے کا فر کا فر کا فر کا شور بلند ہوا۔ اور گالیوں کی ہوچھاڑ پڑنے گئی اور سب لوگ تتر ہتر منتشر ہو گئے اور بُرا بُرا کہتے ہوئے ادھرادھر گلیوں میں بھاگ گئے جو کہتے تھے کہ مرزا صاحب جادوگر ہے ان کی چڑھ بنی۔

مولوی صاحبان شرم کے مارے گردن نیجی کئے ہوئے گئے چلے جاتے تھے کہ غلام نی ایک طالب علم تھا اور تھا کیا؟ ہم سے مقابل ہو تو پھردیکھنا۔ مرزا کو جو اب نہ بن پڑے - القا قا ہمارے بھائی ماشرصاحب احمدی ادھرسے آتے تھے جب سے بات انہوں نے مولو یوں سے سنی تو کہنے لگے کہ چلو مرزا صاحب تو موجود ہیں کوں نہیں مقابلہ کرتے تو مولویوں نے کھسانے ہو کر کہا کہ مرزا کا مقابل ہونا اس کو عزت دیتا ہے کہنے کو تو یہ بات کمدی لیکن شرم کے مارے پچھ بن نہ سکتا قلا آسان دور اور زمین سخت کریں تو کیا کریں۔

اس کے بعد مولویوں کی طرف سے مولوی غلام نبی صاحب کے پاس مباحثہ کے بیغام آنے گئے۔ اور بعض کی طرف سے پھسلانے کے لئے کہ جماری ایک دو بات من جاؤاس کے جواب میں مولوی صاحب نے یہ شعر یزھا۔

حضرت تاصح جو آئيں ديدہ وول فرش راہ کؤئی جمہ کوبيہ تو سمجائے کہ سمجائيں کے کيا

بعد از پیام سلام و مباحثہ مولوی صاحب موصوف نے مباحثہ کرنا منظور کرلیا لیکن باتیں ہی باتیں تھیں مباحثہ کے لئے کوئی نہ آیا مولوی غلام نبی صاحب نے بھی اشتمار مباحثہ کے لئے تیار ہوں جس کو علم کا وعوی ہودہ مجھ سے مباحثہ کرلے۔

ای عرصہ میں امر تسرسے یا لاہور سے خط آیا وہ خط مولوی صاحب کے نام تھا لکھا تھا کہ خواہ تم یا مرزایا اور کوئی ہو ایک آیت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں پیش کرے قومیں بچاس روپے انعام دوں گا بلکہ جتنی آیتیں ہو تگی فی آیت بچاس روپیہ انعام ویے جا ئیس کے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں مولوی غلام نبی صاحب نے یہ خط پیش کیا حضرت اقد س علیہ السلام نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا کہ اس شخص کو لکھ دو کہ ہم تمیں آیتیں قرآن شریف کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں دیں گے تم کو مناسب ہے کہ اپنے اقرار کے بموجب بچاس روپے فی آیت کے حساب سے بندرہ سو روپیہ لاہور کے بموجب بچاس مرکاری رسید بھیج دو۔

اب جھوٹے کی کمال طاقت تھی جواب ندارد پھر مولوی غلام نبی صاحب نے ایک اشتمار شائع کیا کہ جو فخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں قرآن شریف کی آیت صریح اور حدیث صحیح پیش کرے قونی آیت اور فی حدیث وس رویتے انعام دیتے جاویں کے اور روپے پہلے بنک میں جمع کردیئے جا کیں گے اس اشتمار کو بھی من کر خام وش ہورہے اور کوئی نہ اٹھا خدا جانے مولویوں کو زمین نگل می یا سانب سو تھے کیاصدائے بر نخاست۔

مولوی فلام نبی صاحب توبس حضرت الدس علیه السلام کے ہورہے اور ان کااپیا ہردہ اور بحر کھلا کہ جو کوئی مولوی یا اور فخص آ بااس سے بات کرنے اور مباحثہ کے لئے آبادہ ہوجاتے اور حضرت اقدس کا چرہ ہی دیکھتے رہتے اور خوشی کے مارے پھولے نہ ساتے اور حضور کاکلام سننے کے سوااور کوئی کام نہ تھا۔

ایک روز زمین و آسان کی گروش کے متعلق ذکر آیا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسان کی گروش کے متعلق ذکر آیا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کی گروش بھی قرآن شریف سے فابت ہے اور پھریہ آیت پڑھی اِ ذَازُ لَذِ لَبُ الْاَرْ ضُ نِ لَیْزَ الْهَا یہ آیت سن کر مولوی صاحب وجد میں آگئے اور کئے گئے کہ میر ہے قرآن کی سمجھ ہم نے قرآن مجید پڑھالیکن اس طرف نظر نہ گئی اور نہ اس پر غور کیا قرآن شریف سمجھنے کا حق حضرت اللہ ما کای ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے وی قرآنی نکات اور اسرار ومعارف سے واقف ہو تا ہے کیا خوب فرمایا حضرت اقدس علیہ السلام نے۔

خود بخود فمیدن قرآن گمان باطل است برکه ازخود آورد ادمحس دمردار آورد الله تعالی فرما آ به لا یک شد آلا الکه طَهّر و ن آب نو مولوی صاحب کو حضرت اقدس سے عشقیہ حالت میں ترقی ہونے گئی جب حضرت اقدس علیہ السلام زنانہ مکان میں تشریف لیجاتے تو مولوی صاحب بے قرار دیوانہ وار ہوجاتے شے اور بھی شملتے اور بھی بیٹھے رویا کرتے تھے اور کسی پہلو چین نہ پڑ آ اور بار بار کہتے کہ است روز جو میری طرف سے مخالفت ہوئی یا میری زبان سے الفاظ میرت افد تا میری ذبان سے الفاظ میرت افد تا میری دبان سے الفاظ میرت شامت کے روز اللہ تعالی کو کیا جو آب دوں گا پھر استغفار کرتے اور سخت بے قراری اور ندامت سے روتے جب حضرت اقدس علیہ السلام تشریف

لاتے تب مولوی صاحب کو چین ہو آاور دل کو تسلی ہوتی۔

مولوی صاحب التھے کے کہیں لمازم تھ وہاں سے نط آیا کہ جلد آؤورنہ نام کئ جائے گا اور لمازمت جاتی رہے گی مولوی صاحب نے لمازمت کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور کما کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی بیعت میں شرط ل ہے بچھے نوکری کی کوئی پرواہ نہیں ہے حضرت اقدس علیہ السلام کی صحبت کو نئیمت سمجھا ایک روزیہ ذکر آئیا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ملازمت کو چھو ڑنا نہیں چاہئے اس میں اللہ تعالی کی ناشکری ہے ہاں خود بخود ہی اللہ تعالی اپنی کی فاص مصلحت سے علیمہ کروے تو بات دو سری ہے ضرور ملازمت پر چلے جانا خاص مصلحت سے علیمہ کروے تو بات دو سری ہے ضرور ملازمت پر چلے جانا علیہ السلام کا یہ ارشاد میں کر مولوی صاحب باکراہ و جبر چلے کے لئے تیار ہو گئے علیہ السلام کا یہ ارشاد میں کر مولوی صاحب باکراہ و جبر چلے کے لئے تیار ہو گئے اور دو اپرشراکی فض نے سوال کیا تھا اور دو بایرہ بیعت کی تجدید کی کیونکہ ایک دو روز پیشراکی فخص نے سوال کیا تھا کہ حضور ایک بار تو ہم نے بیعت کرلی کیا دوبارہ سے بارہ بھی بیعت کر سے جی فرمایا ہاں سنت ہے۔

جب وہ رخصت ہو کر چلنے گئے تو حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب کا دل جانے کو نہیں چاہتا دیکھو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے یہ معنی ہیں۔ پس مولوی صاحب چلائے اور پچھ دیر کے بعد دیکھیں تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے فوش فوش بعنل ہیں گھڑی دبائے ہوئے چلے آتے ہیں ہم سب جیران ہوئے اور حضرت اقد س بھی دیکھ کر ہننے گئے مولوی صاحب نے کما میرے جاتے جاتے دیل چلای بعض لوگوں نے کما بھی کہ اسٹیشن پر ٹھرو دو سرے وقت چلے جانا ہیں نے کما جتی دیر اسٹیشن پر گئے اتن دیر حضرت کی صحبت میں رہوں تو بہتر ہے اسٹیشن پر ٹھر نے کیافائدہ اور جب اللہ تعالی نے صحبت میں رہوں تو بہتر ہے اسٹیشن پر ٹھر نے کیافائدہ اور جب اللہ تعالی نے صحبت میں رہوں تو بہتر ہے اسٹیشن پر ٹھر نے کیافائدہ اور جب اللہ تعالی نے صحبت میں رہوں تو بہتر ہے اسٹیشن پر ٹھر نے کیافائدہ اور جب اللہ تعالی نے صحبت کماں میتر۔

حفرت اقدس علیہ السلام نے فرایا جزاک اللہ یہ خیال بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ کی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہم اس میں کچھ حکمت اللی ہے یہ باتیں ہورئی تھیں کہ دو سراخط آیا کہ تم اپنی ملازمت پر حاضر ہو جاؤ اور جو کی وجہ سے نہ آیا جائے تو ایک در خواست بھیج دو رخصت کی تاکہ رخصت ولوادوں گا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا ریل کے نہ طنے میں یہ حکمت اللی تھی اب رخصت کی در خواست بھیج دو مولوی صاحب نے حسب الارشاد ایک در خواست کی بھیج دی اور وہ منظور ہو کر آگئ۔ مولوی صاحب کو بہت در خواست کی بھیج دی اور وہ منظور ہو کر آگئ۔ مولوی صاحب کو بہت در خواست کی بھیج دی اور وہ منظور ہو کر آگئ۔ مولوی صاحب کو بہت در خواست کی بھیج دی اور وہ منظور ہو کر آگئ۔ مولوی صاحب کو بہت در خواست کی خدمت میں رہنے اور فیض صحبت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی صدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی صدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی صدیثیں پر حمیں جو مخالف آ تا پہلے مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی صدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو مولوی صاحب سے بہت کی حدیثیں پر حمیل کو بھر کو بھر کو بھر کی حدیث کو بھر کو بھر کی کو بھر کو

ایک روز غرنویوں میں سے کی فض آئے ایک ان میں سے شاید مولوی عبد البجار غزنوی امر تری کا بیٹا یا بھیجا تھا اس نے کچھ باتیں شروع کیں جب حضرت اقد س علیہ السلام نے جو اب دیا تو دہ ہکا بکا سارہ گیا پھر جب دہ چلنے لگا تو آپ نے ان کے لئے چائے بسکن سکوائے اور خود زنانہ مکان میں گئے اور خود تی نے ان کے لئے چائے بسکن سکوائے اور حضرت اقد س نے امرار کیا کہ بی لے کر آئے ان بر قمتوں نے انکار کردیا اور حضرت اقد س نے امرار کیا کہ بیو چائے کے پینے میں کیا حرج ہے لیکن دہ چین ہر جبین ہو رہے تھے انکار بی کئے تو حضرت اقد س علیہ السلام نے فرایا کہ طلل چیز سے انکار کیوں مگر انہوں نے ایک بات نہ مانی اور اٹھ کر چلد ہے۔

ایک بات بیہ تھی کہ ان غزنویوں نے بیہ کما کہ حدیثوں میں ابن مریم لکھا ہے کہ نازل ہو گاہم ان حدیثوں کو کیسے چھو ژ دیں -

حضرت الدس عليه السلام نے فرمايا كه قرآن شريف ميں مُعَوَ بِيْ مَكَ اور فَلَمَّا تُو تَنْكِتَنِيْ مسيع كى نسبت موجود ہے اور بعد تو فى رفع الى الله كا جب دہ چلے گئے تو حضرت اقد س علیہ السلام نے ان کے جانے پر اور قر آن شریف کی گتافی اور ہے اوبی پر بہت ہی افسوس کیا اور فرمایا کہ دیکھوان اوگوں کو کیا ہوگیا قر آن شریف میں ناویل محرنا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نمیں لیکن حدیثیں جواحاد اور غایت مانی الباب ظن کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کو قر آن مجید پر مقدم کرتے ہیں۔ جو اللی کلام قطع اور یقین تک پہنچا ہوا ہے جس کی شان لاریب فیہ ہے ان اوگوں میں بالکل یہودیت آئی ہے اللہ تحالی کے کلام پاک کی دور سے اور نہ یہ حدیثوں کو ہی سمجھ سکتے ہیں دادں میں کوئی کسی پہلو سے وقعت نمیں رہی اور نہ یہ حدیثوں کو ہی سمجھ سکتے ہیں ان کے سینوں سے کلام اللی اٹھ گیا ان کی سمجھ بوجھ قم و فراست عقل سب جاتی رہی۔

اس عرصہ میں بہت سے احمدی احباب آتے جاتے رہتے تھے ایک بار مولوی عبدالکریم صاحب اور منثی غلام قادر سیالکوٹ سے اور منثی ظفر احمداحب وغیرہ کور تعلد سے اور مرزا خدابخش صاحب مصنف کتاب عسل

مصفّی لاہور سے آ گئے اور سب جگہ مولوی محمد حسین بٹالوی اور حضرت اقد س علیہ السلام کے مباحثہ کی خبرمشہور ہو چکی تھی۔ نواب محمہ علی خان صاحب کے مالیر کوٹلہ سے آنے کی خبر گرم تھی لیکن کسی وجہ سے نہ آسکے۔

کے ایک روز ہم سب میں مشہور ہوا کہ پہلے تو ہم فرقہ محمدی لملاتے تھے اور اب ہم کو مرزائی کہتے ہیں ہار ابھی کوئی نام ہونا چاہئے اور بمتر تو یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللطائی کے نام نای کے ماتھ محمدی تھے اور اب احمد علیہ العلوٰۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ کہ آپ بروز وظهور محمد مصطفیٰ الشکھائیج ہیں- احمد ی نام ہونا چاہئے ہیں گفتگو تھی کہ حضرت اقدس عليه السلام اس وفت اندر ذنانه مكان ميں تھے مردانه ميں تشريف لے آئے اور عمر کی نماز کی تیاری ہوئی اور بعد نماز میں نے بموجب متورہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا فرایا ہاں تمیزی 🗗 ہوتا جاہئے ہم اپنا تام مسلمان ر تھیں یا خالص مسلمان ر تھیں لیکن اس سے لوگ چڑیں گے پھر فرمایا ابھی ٹھسر جاؤ جو الله تعالی چاہے گاوہ نام مقرر کردے گا ہمارے نوسب کاروبار اللہ تعالیٰ پر میں مبر کرواس زمانہ میں ابتدائی حالت میں ہم کو یہ بصیرت کہاں تھی کہ جواب ہے یہ بات بچ ہے کہ بتدریج سب کام ہوتے ہیں اس وقت ہم تو یکی سجھتے تھے کہ جیسے اوروں نے اپنے فرقد کے نام تجویز کرلئے میں کسی نے محمدی کسی نے المحديث كمي نے موحد كمي نے مقلد كمي نے حفى شافعي ماكى حنبلى كمى نے چشتى قادری اور نقشبندی سروردی سی نے پچھ کسی نے پچھ اس طرح ہم بھی اپنا نام ا بی مرضی ہے تجویز کرلیں میہ سمجھ نہ تھی کہ اللی سلسلہ ہے اللہ تعالی نے اس کو قائم کیا ہے اللہ تعالی ہی اس کا متولی ہے اللہ تعالی ہی کی مرضی پر اس کا نام ہے آنخضرت ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنهم نے بھی بتدر نج ترقی اور معرفت حاصل کی تقی ایک مدت کے بعد جب ہم اور ہمارا موعود امام علیہ السلام قادیان میں تھے اور مردم شاری ہوئی اور اللہ تعالی نے چاہا کہ اس سلسلہ کا نام

ر کھا جائے تو چاروں طرف سے عوائف آنے گئے کہ ہم اپنا نام مردم شاری میں
کیالکھوا کیں اس ارادہ اللی کے اتحت حضرت اقد س علیہ السلام کو تخریک ہوئی
خود کی دفود کنان کار را خود دی رونق تو آن بازار را
حضرت اقد س علیہ السلام نے ایک روز ہو قت نماز عشاء جو بہت سے احباب
موجود تھے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے ہر شرودیار سے خط آرہے ہیں کہ مردم
شاری ہورہی ہے ہم اپنا کیا نام تکھوا کیں چو نکہ اس وقت میں مکان پر چلاگیا تھا
جھے مکان سے حضرت اقد س علیہ السلام نے بلوایا اور فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب
تم کو اس وقت یوں بلوایا ہے کہ چاروں طرف سے خط آرہے ہیں کہ اپنی جماعت
اور سلسلہ کا نام بھی ہونا چاہئے ہم نے سب سے مشورہ طلب کیا ہے کہ کیا نام
ر کھنا چاہئے۔

اس وقت حفرت مولانا نور الدین صاحب غلیفته المسیح اور حفرت مولاناسید محمد احسن صاحب فاضل امروهی اور حفرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوئی اور مولوی قطب الدین صاحب اور مرزا فد ابخش صاحب مصنف عسل معنی موجود شخص اب تم اور بیر سب حاضرین سوچ کر ایک دن- دو دن قین دن میں جواب دیں-

میں نے عرض کیا (صلی اللہ علیک وعلی محمہ) \* اوروں کا تو اختیار ہے کہ جب چاہیں مشورہ دیں میں تواپنی طرف ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے ابھی عرض کردیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم بیان کرو۔

میں نے عرض کیا کہ شاید حضور کو یاد ہو کہ ایک بار بود صیانہ میں میں نے مولوی عبدالکریم صاحب جو اس وقت موجود ہیں۔ اور منشی غلام قادر نصیح سیالکوٹی اور مرزا خدا بخش صاحب اور قاضی خواجہ علی صاحب اور پیرافتخار احمر

<sup>(</sup>بد الهام ب جوعین نماز می مغرب کی حفرت الدی علید السلام کو معجد مبارک می التحیات پڑھتے ہوئے ہوا تھا اور خاکسار ہاس تھا آپ نے سب کو عادیا تھا)

صاحب اور عباس علی صاحب لود صیانوی و غیر ہم بھی تھے ہیں نے مقور ہ کما تھا کہ اچھا ہو کہ ہمارا نام پہلے محمدی تھا۔ اب احمدی کر کھا جاوے اور محمد واحمد آنخضرت الشاہی کے نام بیں تو کویا ہم دونوں پہلوؤں سے محمدی احمدی ہو جاویں اور بیس نے حضور سے بھی لود ھیانہ بیس عرض کیا تھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو نام اللہ تعالیٰ چاہے گار کھ دے گادفت آئے دو سووہ وقت آگیا ہے سب فرقوں کے نام بیں اور وہ نام حکمت اور سنت کے مطابق نہیں ہیں بھتر ہے کہ احمدی نام ہو جاوے فرمایا ورست ہے احمدی فرقد ونیا بیس کوئی نہیں ہے اور احمدی نام پر بہت بزرگوں نے نام ہیں گرکی فرقد ونیا بیس کوئی نہیں ہے اور احمدی نام پر بہت بزرگوں کے نام ہیں گرکی فرقد یا کسی سلماد کانام احمدی نہیں ہے۔

اس وقت سب خاموش رہے الخاموشی نیم رضا کین مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عند بول الحصے کہ بے شک میری بھی بی رائے ہے حضرت اقد س علیہ السلام اٹھ کر چل دیئے اور ووسرے روز ایک اشتمار لکھ کرلائے جس میں اپنی جماعت کانام مسلمان فرقد احمدی رکھا۔

ایک وفعہ میں نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیک وعلی محمد اپنی جماعت کے احباب کے لوگ شاخت نہیں ہوتے ان کی پہچان کے لئے ایبا نشان ہونا چاہیے کہ ایک احمد کی دو سرے احمد کی کو ترت دیکھتے ہی پہچان جائے کسی نے عرض کیا کہ بازد پر لکھا ہوا ہو اور کسی نے عرض کیا کہ بؤو پی یا عمامہ پر لکھا ہوا موٹے حرفوں میں احمد کی ہو۔ کسی نے کما کہ انگو خی خاص فتم کی ہاتھ میں ہو میں نے عرض کیا کچھ بھی ہو ہی با تمیں ہور ہی تھی کہ مہمان آگئے ان میں احمد کی اور غیر احمد کی بھی تھے بات جی کی جی میں رہ گئی۔

المدعاء ابھی میں حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ سرسادہ سے خط آیا کہ جلد آؤ تہاری ہوی کو ہیضہ ہوگیاہے میں نے حضرت اقدس علیہ السلام سے اجازت جابی کہ ود چار روز کے لئے اجازت دید بجئے ادریہ خط آیا

-

ہے فرمایا کوئی مخص گھر ہر ہے جو علاج کراوے گامیں نے کما کہ ہاں میرے ماموں خار علی میں وہ علاج کروا ویں گے فرمایا وہ علاج کرالیں گے اور ہم دعا کریں گے مت جاؤتم کیا جاکر زندہ کرلو گے ابھی جارا دل تم سے لگ رہا ہے اور شهر میں ایک فتنہ بریا ہے میں خاموش ہو رہا تیسرے چوتھے روز خط آیا کہ تمہاری بیوی کو آرام ہوگیا ہے لیکن تم ایک دو روز کے لئے ہوجاؤ مین نے پھرعرض کیاادر خط الماحظه کرایا- فرمایا اب تو آرام ہوگیا ہے چلے جانا ابھی مت جادُ میں پھر خاموش ہوگیاایک روز میں آپ کے ماتھ ماتھ زنانہ مکان میں چلاگیاوہاں آپ کی ایک مردانہ نشست گاہ تھی اس میں آپ بیٹھ گئے ادر باتیں مجھ سے کرنے لگے۔ میں نے بیہ موقعہ علیحدگ کا غنیمت جانا عرض کیا کہ حضور اب جوانی کا ونت ہے کوئی وظیفہ ایسا بتلادیں کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہوجائے۔ فرمایا ہاں بے شک اب وقت ہے اور جوان ہو بردھائے میں تو کچھ بھی نہیں ہو تا ہے ہم تم کو ایسی ترکیب بنلا دیں گے کہ وصل الی اور لقاء الی حاصل ہوجائے گا اور اس طرح حاصل ُ ہو جاوے کہ تم تم نہ رہو تہماری ہے جستی نہ رہے صرف تم میں اللہ ہی اللہ ہو چاہئے اوریماں تک حاصل ہو جاوے کہ تم بھی نئے اور تمہارا اللہ بھی نیا اور تهاری استی بھی نئی اور رسول اور بد زمین و آسان بھی نیا ہوجاوے تم نیست ہوجاؤ اور خدا میں مل جاؤ- اور کھانا پیا تمهارا ایسا کم ہوجا**و ہے**کہ نصف یا جہار م رونی بر آجاؤ اور پھرطانت ویسی کی دلی بنی رہے چنانچہ ہم نے بحکم اللی ایابی کیا کہ ہاری خوراک چارم روٹی پر آرہی تھی اور پھریہ بھی تیسرے چوتھے روز خوراک تھی اب قادیان میں ہم جادیں گئے تم بھی دہاں چلنا دہاں چل کرہم اینے سامنے کراویں کے اور مرتبہ نقاء اللہ اور بقاباللہ تک رسائی کرادیں مے جو ا اسوائے اللہ کے تمام شاخیں کٹ جا کمیں گی صرف اللہ ہی اللہ رہ جائے گا دیجھو صُحَابِي يَعِيٰ ابِ ميربِ اصحابِ مِن الله بي الله ره كياب سوائ الله تعالى

کے اور کچھ ان کے وجود میں خیال میں ذہن میں دھیان میں بات میں ہر غراض میں نہیں رہاہے ہی مرتبہ تم کو حاصل ہو جادے گا اب تم بعد نماز کے دس بار وروو شریف اور دس بار ا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّتَىٰ مِنْ كُلُّ ذَنْبِ وَّا تُوْبُ إِلَيْدِ اور اكتيں بار لا حَوْلَ وَ لاَ قُوَّ ةً إلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمَ كَ مَعَىٰ سوجَ سَجِهِ كر پرها کرد ادر جو نمی وقت اکتیس مرتبه لاحول نه هو سکے تو اکیس بار اور جو اکیس بار نہ ہو سکے تو گیارہ بار ضرور بڑھ لینا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ خدا جانے آپ دریا میں کھڑا ہو کر ہزاروں بار کا د نکیفہ ہٹلادیں گے یا ساری ساری رات کا وظیفہ مینوں کا بتلا ویں مے میں نے چرعض کیا کہ مجھے بوے بوے مجابرے رنے بڑے تھے اور میں و ظائف کا بہت عادی ہوں۔ آپ کوئی ادر و ظیفہ فرمادیں آپ نے چریمی فرمایا جو میں نے ابھی لکھا میں نے پھرعرض کیا کہ جضور یں نے اسم اللہ تین لاکھ ساٹھ ہزار بار روز ایک سال تک پڑھا ہے اور سوُرہ بزگل تین سو ساٹھ بار ہر روز چھ ماہ یا آٹھ ماہ تک پڑھی ہے اور آیت کریمہ لاً إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ كَيْ جِلد تك ٣٥ بزاربار ہر روز پڑھا کر تا تھا۔ کوئی اور و عیفہ لسبا بتلا دیں اس بات کو من کر آپ ہنسے اور بمت بنے فرمایا صاحب زادہ صاحب دہ دن گئے اب تم ای قدر پڑھ لو تو مرد جانیں مے بیہ و ظائف بدعت ہیں اور یہ مجاہرے بناو فی غیرمسنون ہیں ہی پڑھو جو میں نے بتلایا اور جب قادیان آؤ گے تو وہ بتلا دیں گے جو ابھی بیان ہوا بھر میں غاموش مور بااور فرمایا جتنی دیر وظیفه میں گلے وہ نماز میں خرچ کرد نماز میں! هدِ نَا الصِّرُ اطَ الْمُسْتَقِيْمَ بَكْرِت رِمْ مُواور ركوعُ اور مجدے مِں بعد تشبِح يَا حُيثُى يُا قَیُّوْ مُ بِرُ حُمَتِکَ اَ شَتُغِیْتُ زیادہ پر حواور اپنی زبان میں نماز کے اندر دعا کیں کرو ای میں منازل سلوک طے ہو جاویں گی مومن کا ہتھیار دعاہے انبیاء ملیمم السلام اور اولیاء کرام کا درود و ظا نف سب دعا تھا اور دعاہی ہے وہ سب پر غالب آتے

رہے اور مقاصد دینی و دنیوی حاصل کرتے رہے۔

قرض سے نجات کی وعا بیس بلی دند حضرت اقدس کی خدمت میں تادیان کیا تھا تو ایک مخص نے عرض کیا

ک میں قرضد ار ہوں آپ وعا کریں ادر کچھ پڑنے کو بتلادیں آپ اس کو علیحدہ مسجد مبارک کی چھت پر لے گئے اور فرمایا تین سوساٹھ بارکیائی گیا قیو مُم بر تمکیّک اُسْتَغیث پڑھو اور ایک روز فرمایا کہ استغفار درو دلاحول حل مشکلات کی کمنجی ہے اس سے صفائی قلب اور خوشنووی النی حاصل ہوتی ہے۔

نماز میں حضور قلب ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ عماز میں حضور اور لذت اور ذوق

وشوق تضرع کیو نکرپیدا ہووے فرمایا بھی کتب میں پڑھے ہو عرض کیا ہاں پڑھا موں فرمایا تمبھی استاد نے کان پکڑائے ہیں عرض کیا ہاں پکڑائے ہیں فرمایا پھر کیا حال ہوا۔عرض کیا کہ میں پہلے تو برواشت کرتا رہا اور جب تھک گیادر ہاتھ میرے و کھ گئے اور درد ہو گیااور پہینہ پیینہ ہو گیا تو رویزاادر آنسو جاری ہو گئے **غرمایا پیمرک**یا ہوا عرض کیا بھراستاد کو رقم آگیا اور کان چھڑادیئے۔ اور خطا معانب کردی چربیار کرلیا- اور کها جاؤیر هو فرمایایی حالت نماز میں پیدا کروجس قدر دیر كَكُه اتنى دير نماز مِين لكَاوَ اور إِ هَدِ نَا الصِّيرُ اطُ الْمُسْتَقِيْمُ زياده يرْهو اور اس قدر پر هو که باتھ پیراور تمام بدن د کھ جاوے تو کچھ این جان پر رحم آدے گا ور پچھ تکان ہوگا ادر پھر خداتعالی کے رحم پر نظر ہوگی اس کے بعد خدا بھی رجوع برحت ہوگااور دریائے رحمت اللی جوش مارے گا پھر حضور اور خشوع و خضوع اور لذت اور ذوق وشوق بدا موجاوے گالوگ نماز تو جلدی ادا کر لیتے ہیں اور بعد میں ہاتھ اٹھا کروعا ما تگتے ہیں اور دیر لگاتے ہیں نظر کمیں ہوتی ہے ہاتھ کہیں ہوتے ہیں۔ دل کسی اور طرف لگا ہوا ہو تا ہے حضور کہاں سے ہو حضور اور ذوق جس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں وہ تو نماز میں ہونی چاہئے بعض راگ اور سروں

شنے حضور وتضرع اور ذوق حاصل کرنا جاہتے ہیں دہ نضول ہے وہ ایک آنی اور عارضی ذوق ہو تا ہے جو پائدار نہیں ہو تا جس کو ایک بار سچااور حقیقی ذوق اور تضرع حاصل ہو جائے قیام رکوع سجدہ میں بہت دیر لگانی چاہیے اور تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہئے میں نے عرض کیا کہ مستی کا بھی کوئی علاج ہے فرمایا اس وقت غنسل کرلیا کرو سستی دفع ہوجائے گی ہم بھی عنسل کرلیا کرتے ہیں نماز تہجد سے انسان مقام محمود تک پہنچ جا تا ہے مقام محمود وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی انسان کی حمد کرتا ہے پھر فرمایا قوالی توسنی ہوگی میں نے عرض کیا کہ ہاں سن ہے فرمایا وجد آیا عرض کیا کہ ہاں آیا فرمایا دیکھو عین قوالی کے دفت وجد آ آ ہے قوالی کے بعد وجد نہیں آیا اس طرح نماز کے اندر انسان کو وجد آنا چاہئے جو حقیقی وجد ہے اور قوالی کے دفت عارضی وجد ہے جو آنا فاٹا سب ذوق جاتا رہتا ہے ادر نماز کا ذوق شوق و دجد حقیقی ہے جو ہمیشہ رہتا ہے ایک د فعہ فرمایا کہ حقیقی رونا آ جاومے تو ہنسنا کیها۔ لوگ قوالی میں روتے ہیں وجد کرتے ہیں لیکن تحوزی دریے بعد وہ کیفیت جاتی رہتی ہے جو عارضی ہو تی ہاد دبیرسپ منہیات اور معاصی کے اس طرح پابند رہے ہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حقیقی لذت ووجد کو قرآن شريف من فرمايا كد إنَّ الصَّلُوةُ تَنْهَلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِيدِ بات قوالى کے سننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ عارضی ہے ذوق حقیق سے و وق عار ضی کو کیا نسبت ہے۔

ایک دفعہ ایک محف نے عرض کیا کہ نماز میں لذت و سرور اور ذوق و شوق
کیو کر حاصل ہو فرمایا تم نے بھی شراب پینے والوں کو دیکھا ہے عرض کیا کہ ہاں
دیکھا ہے فرمایا آگر ایک پیالی شراب میں نشہ نہ ہوتو شرابی کیا کرے گلعرض کیا اور
پینے گافرمایا تب بھی نشہ نہ ہوتو پھر عرض کیا ہور فی ایوے گافرمایا کب تک عرض کیا
جب تک نشہ نہ ہو فرمایا میں حال نماز میں پیدا کرو نماز کا ذوق اور حضور نماز سے
ہی کے گاجب تک لذت و سرور حاصل نہ ہو نماز کو زیادہ ویر تک پڑھو لذت

و سرور سب بچھ حاصل ہو جاوے گا فرہایا انسان کی حالت زمین کی حالت ہی ہے بعض جگہ پانچ سات ہاتھ پر پانی نکل آتا ہے بعض مقام پر دس میں ہاتھ پر اور بعض مقام پر بچاس سو ہاتھ پر پانی نکلتا ہے سو انسان جس قدر جدوجہد کرے گااس قدر جلد پانی نکلے گاانسان کو دعاؤں اور نمازوں میں تھکتا اور ماندہ ہونا اور ست ہونا نہیں چاہئے جیسے کنواں کھودنے والے ناامید نہیں ہوتے ایک روز ایسا ہوتا ہو تا ہے کہ پانی نکل آتا ہے سو نماز پڑھنے والا بھی نہ بھی رحمت اللی کے چشمہ کو پالیتا ہے اور زوق دشوق کماحقہ حاصل کرلیتا ہے اور میں انسان کی سعاوت اور اس کی خلقت کی علت غائی ہے۔

در حقیقت جیسا حضرت الدس نے فرمایا تھا کہ اس قدر وظیفہ پڑھو گے تو مرد

بن جاؤ گے بید وظیفہ اور نمازی ایی نکلی کہ بہت مشکل اس کا اداکر تا ہو گیا اور

جب ادا ہوا تو فدا کے فشل سے وہ لذت و سرور اور ذوق وشوق اور کشف
حقائق ہوا کہ جو بیان سے باہر ہے ۔ انشاء اللہ تعالی اس کو آگے بیان کروں گا ۔ ہاں

پر میں نے عرض کیا کہ ورود شریف کو نسا پڑھا جاوے فرمایا جو درود یا دہو میں نے

عرض کیا کہ آپ اپنی زبان سے فرماویں تو فرمایا کہ جو نماز میں التحیات کے بعد
پڑھا جا آ ہے اللّٰهُم صَلّ عَلیٰ مُحمّد و عَملٰے أَلِ مُحمّد کِما صَلَیْتُ عَلیٰ

بڑھا جا آ ہے اللّٰهُم صَلّ عَلیٰ مُحمّد و عَملٰے أَلِ مُحمّد کَما صَلَیْتُ عَلیٰ

اِبْدُ الْمِیْمَ وَ عَلیٰ أَلِ اُمُحمّد کُما بُنارُ کُتَ عَلیٰ اِبْرُ الْمِیْمَ وَعَلیٰ أَلِ مُحمّد و عَملٰی اَلِ مُحمّد و عَملٰی اَلِ اِبْدَ الْمِیْمَ اِنْکُ حُمِیْدٌ صَبِیْدٌ مَا جِیْدُ ۔ اَللّٰهُم بُنارِ کُ عَلیٰ اَلِ

پھر میں نے ایک روز موقعہ پاکر عرض کیا کہ حضور اجازت دیں تو میں سرسادہ ہو آؤں۔ سرسادہ قریب ہے فرمایا کتنی دور ہے عرض کیا کہ سوکوس ہے فرمایا سے بین خرص کیا صبح کی نماز الدھیانے پڑھی جادے تو ظرکی نماز سرسادہ پڑھی جادے۔ سرسادہ میں اشیش ہے فرمایا تم جاتے ہو ہارا دل نمیں تکنے کا میں نے عرض کیا کہ جلد حاضر ہوجاؤں گا فرمایا ایک ہفتہ سے زیادہ

مت لگاناعرض کیا کہ بہت اچھا فرایا کل صبح کو چلے جانا فرہایا آج کیادن ہے عرض کیا اتوار ہے فرہایا ہیروں کا سنر پیر کوئی بہتر ہے اور پیر کوئی واپس آجانا سومیں پیر کو موافق تھم روانہ ہوا اور پیر کوئی واپس آگیا اگر چہ سب نے نقاضا ٹھرنے کے لئے تو بہت کیا لیکن میری ہیوی نے کہا کہ تھم امام علیہ السلام اور عمد کے خلاف نہیں کرنا چاہئے جب پیر کے روز حاضر ہوا دیکھتے ہی گھڑے ہوگئے فرہایا۔ آپ تو ہماری مجلس کی رونق ہی لے گئے تھے نور محر ہا نسوی لود ھیانہ رہا اور اس عرصہ میں اللہ بندہ ہانسوی ہمی ہانی سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوگیا تھا میں تبن چار ماہ تک آپ کی خدمت میں رہا۔

ایک روزیں نے عرض کیا کہ حضرت جب سے آپ سے بیعت کی ہے جب سے سلہ بیعت تو جاتا رہا اور لوگ بیعت کے لئے بہت چاہتے ہیں اب کیا تھم ہے آیا بیعت کروں یا نہ کروں فرمایا نیک صالح آدی دکھے کر بیعت کرلیا کروبیعت تو عمرہ چیز ہے پھراس پر ایک بزرگ کی حکایت فرمائی کہ ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی کوئی نجات کا سامان تیار کیا ہے اس بزرگ نے فرمایا کہ ہاں بہت بواسامان تیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہیں نے ستر آدی بیعت کے ہیں جن کو تو بہ کرائی ہے اس محفص نے کما کہ یہ کیا نجات ہوئی یہ تو اور گلے میں بار بوجھ ذال لیا فرمایا ہو جھ بار والوں کے واسطے ہو جھ بار ہے لیکن ہمارے واسطے نجات کا سامان ہے کیو نکہ میں نے بیعت تو بہ لی ہے انہوں نے میرے ہاتھ پر تو بہ کی ہو سوہم ہمی تو بہ میں شریک ہو گئے اگر چہ جھے حضرت اقدس علیہ لیا اسلام نے بیعت لینی مناسب پر تو بہ کی ہو بھو کئے اگر چہ جھے حضرت اقدس علیہ السلام نے بیعت لینی مناسب نہیں سمجھی جب اہم وقت موجو د ہے تو جماری کیا حاجت ہے اور پھر نیک صالح کی نہیں سمجھی جب اہم وقت موجو د ہے تو جماری کیا حاجت ہے اور پھر نیک صالح کی نہیں سمجھی جب اہم وقت موجو د ہے تو جماری کیا حاجت ہے اور پھر نیک صالح کی قیدلگادی نہ کوئی نیک صالح کی ابیعت کیا۔

اب پھرای مضمون کو لکھتا ہوں کہ موہوی ابوسعید محمہ حسین لدھیانہ آئے اور پام

وسلام مباحثہ کے چیجائے رات کے وقت اللہ دین واعظ لد جمیانوی اور مولوی عبداللہ مجتند مرحوم اور مولوی رحیم بخش لاہوری اور مولوٰی نظام الدین آئے یہ اور ایک میں اور ایک حضرت اقدیں بیٹھے تھے ان تینوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو الله والے ہیں اور مولوی مجمہ حسین کالا تاگ ہے اور حنفیوں سے بت مو قعول پر مباحثہ میں فتح پائے ہوئے ہے۔ اور بہت چلنا برزہ آدمی ہے آپ اس سے بحث نہ کریں آپ کا کام بحث کا نہیں ہے فرمایا اس کو کوئی اللہ والا نہیں ملا- انشاء الله بحث ہونے دو اس کی علیت کی بوری حقیقت کھولدی جادے گ اور یہ جان جائے گا کہ بحث اس کا نام ہے پیچارے ملانوں سے اس کا بالا بڑا ہے الله والے اور صاحب بھیرت سے مجھی کام نہیں بڑا۔ پھر فرمایا کہ اس کے وماغ میں تکبر کاکیڑا ہے وہ جب تک نہیں نکلے گاتب تک فصندُک نہیں پڑے گی۔ پھر مولوی عبداللہ مرحوم نے عرض کیا کہ بحث تس مسئلہ میں ہوگی فرایا وفات مسج میں بحث ہوگی ادر میں اصل ہے عرض کیا کہ اگر وہ وفات مسے میں بحث نہ کرے کیو نکبہ میں نے سنا ہے کہ وہ و فات مسیح کے مسئلہ کو نہیں چھیڑے گا وہ تو نزول کسیج کے مسلہ میں گفتگو کرے گا فرمایا نزول مسیح کی بحث سے کیا تعلق ہے نزول سے تو ہم خود مانتے ہیں آگر زول سے ہم نہ مانتے تو حارادعویٰ سے موعود ہونے کاکب چل سکتا تھا بھر تو ہمارا وعویٰ اور بنائے دعویٰ ہی غلط تھا اور جو اس نے نہ مانا اور وفات مسح کی بحث ترک کی اور نزول مسح پر ہی زور دیا تو لامحالہ وفات مبیح ی بحث قو ضرور آوہ گی مجراس پر ایک مثال فرمائی کہ ایک زمیندار کسی کے کھیت میں چلا گیا اور کچھ بالیں تو ژلیس مالک آگیا اور کماکہ میرے کھیت میں سے بالیں کیوں تو ژیں اس نے جواب ویا کہ کل تونے اپنے بیٹے پی شاوی کی میرے پاس کوئی آدمی بلانے کے لئے ادر مشورہ کے لئے کیوں نہ پنجااس نے کماکہ ذکر تو بالوں کے توڑنے کا ہے اور توشادی کا ذکر لے بیشا اس نے جواب دیا کہ گلاں وچوں گلاں نکل آوندیاں نیں- پنجابی الفاظ میں میہ جملہ اس وقت حضرت اقد س

علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کا اروو ترجمہ یہ ہوا کہ باتوں میں ہے باتیں نکل آتی ہیں پھر آپ نے ہنس کر فرمایا کہ وفات میں تھینج کر لے آنا تو سل ہے پھر فرمایا کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مباحثہ نمرود بادشاہ ہے ہوا تو آپ نے دلیل پیش کی کو خدا وہ ہے جو مار تا اور زندہ کر تاہے اس نے کما کہ میں بھی مار تا ہوں اور زندہ کرتا ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھاکہ یہ عقل میں کمزور اور سمجھ میں ناتھں ہے توجھٹ پٹ اس دلیل ہے پھرکر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو آفاب کو مشرق ہے لا آ ہے تو آگر سچاہے تو مغرب سے لے آ-اس پروہ مبوت ہوگیا مولوی محمد حسین صاحب سے بحث تو ہونے وو ویکھا جائے گا۔

مولوی نظام الدین کا بحث کو 'دوسرے روز صبح کو آٹھ نو بج مولوى نظام الدين اور مولوي آنا اور بیعت کرکے حانا

محمد حسين اور ود تنن اور فخض

ہتھے مولوی محمد حسن کے مکان پر آپس میں گفتگو ہوئی۔مولوی نظام الدین نے کما کہ حضرت مسے کی زندگی پر بھی قرآن شریف میں کوئی آیت ہے مرزا تو آیت پر ا ژرہا ہے تو مولوی محمد حسین نے کہا ہیں آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں مولوی نظام الدین مرحوم ومغفور نے کماتو میں اب مرزا صاحب کے پاس جاؤان اور منتکو کروں انہوں نے کما کہ بال جاؤ پس مولوی نظام الدین مرحوم جلدی جلدی حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اُس دنت مولوی عبدالکریم ادر منثى غلام قادر صاحب نصيح اور فضل شاه صاحب اور شنزاره عبدالمجيد صاحب ادر مولوی تاج محمد صاحب- اور مولوی عبدالقادر صاحب جمال بوری اور قاضی خواجه علی صاحب مرحوم ومغفور اور عباس علی مرتد اور نور مجمه بانسوی مرحوم اور الله بنده بإنسوی اور منثی ظفراحمه میاحب اور و میراور صاحب اور خاکسار حاضر تھ آتے ہی کماکہ مرزاجی تمارے پاس کیا دلیل ہے کہ عینی علیہ السلام مرگئے حفرت اقدس نے فرمایا کہ قر آن شریف ہے مولوی نظام الدین مرحوم نے کہا کہ

آگر قرآن شریف میں حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات کی آیت موجود ہوتو آپ مان لیس کے حضرت اقد س علیہ السلام فے فرطایا کہ ہاں ہم مان لیس مے مولوی نظام الدین نے کما کہ میں ایک دو نہیں میں آیتیں قرآن شریف کی حضرت عیسیٰ کی زندگی پر لادوں گا حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا ہیں آیت کیا اگر تم ایک ہی آیت لادو کے تو میں قبول اور تشلیم کرلوں گا اور اپنا دعویٰ مسے موعود ہونے کا چھوڑ دوں گا اور توبہ کرلوں گا۔

فرمایا۔ مولوی صاحب یاد رہے تم کو یا کسی کو ایک آیت بھی حضرت عیسلی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملے گی مولوی نظام الدین نے کما دیکھنا کچے رہنا تم ا یک ہی گہتے ہو میں ہیں آیتیں ابھی لا کر دیتا ہوں حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایک آیت بھی لادی تو میں ہار گیا اور تم جیت گئے اب عباس علی کو کھٹکا ہوا۔ اور مجھ ہے جیکے ہے کہنے لگا کہ مرزا صاحب کیوں اڑتے ہیں ادھر بھی تو مولوی ہیں وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں آگر آیت مسیح کی زندگی میں نکل آئی تو ہمیں منہ و کھانے کی جگہ نہ ہوگی میں نے کماعباس علی صاحب ہر گز بھی حضرت کسیح کی زندگی کی کوئی آیت نہیں ہے۔ کیابیہ تحدی خصرت اقدس کی یوں ہی ہے اگر حضرت مسیح کی زندگی کی کوئی آیت قرآن شریف میں ہو تی توانے مولوی دنیا میں موجود ہیں اور خاص کرلد ھیانہ میں مولوی ہیں دہ مجھی کے پیش کردیتے ان کا پیش نہ کرنا اور زبانی باتیں کرنا اور وعویٰ کرنا ہی بتلا تا ہے کہ ایک بھی آیت حیات مسیح کے بارہ میں نہیں ہے بس مولوی نظام الدین جادر اور جونۃ اور دوپنہ د ہیں چھوڑ کر برہنہ یا دو ڑتے ہوئے ان مولویوں کے پاس گئے اور کماکہ میں مرزا صاحب کو ہرا آیا ہوں اور توبہ کرا آیا ہوں مولوی صاحبان اس بات کو سن کر فوش ہوئے اور کماکس طرح سے مولوی صاحب مرزاکو ہرا آئے شاباش شاباش تم نے اس وقت بڑا کام کیا ہے مولوی نظام الدین نے کما کہ میں ہیں آیتوں کا وعدہ کر آیا ہوں کہ قرآن شریف کی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں لادوں گا اب

مجھے ہیں آیتیں قرآن شریف سے نکال کرود مولوی محمد حسین بولے کہ حدیثیں نہیں پیش کیں کہا کہ حدیثوں کا تو ذکری نہیں مقدم قرآن شریف ہے مولوی محمہ حسین نے کھڑے ہوکراور گھبراکر دویثہ لینی عمامہ سرسے بھینک دیا اور کہاکہ تو مرذا کو ہرا کے نہیں آیا ہمیں ہرا آیا اور ہمیں شرمندہ کیا میں مدت سے مرذا کو حدیث کی طرف لارہا ہوں اور وہ قرآن شریف کی طرف مجھے تھینیتا ہے قرآن شریف میں اگر کوئی آیت مسیح کی زندگی میں ہوتی تو ہم تبھی کی پیش کردیتے ہم تو حدیثوں پر زور دے رہے ہیں قرآن شریف سے ہم مرسز نہیں ہوسکتے اور قرآن شریف مرزا کے دعوے کو سر سبز کر تا ہے تب 🖈 تو مولوی نظام الدین کی آ تھیں کھل گئیں اور کما کہ جب قرآن شریف تہمارے ساتھ نہیں ہے تو اتنا وعویٰ تم نے کیوں کیا تھا اور کیوں میں آیتوں کے دینے کامجھ سے وعدہ کیا تھا اب می کیا مند لیکے مرزا کے پاس جاؤں گا اگر قرآن شریف تمهارے ساتھ نہیں۔ تمہارا ساتھ نہیں دیتااور مرزا کے ساتھ ہے اور مرزا کا ساتھ دیتا ہے تو میں بھی مرزا کے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ نہیں بیہ دنیا کامعالمہ نہیں ہے جو شرم کرنی چاہئے یہ دین کامعالمہ ہے جد هر قر آن شریف اد هر میں اس پر مولوی محمد حسین نے کہا کہ مولوی صاحب یہ مولوی نظام الدین تو کم عقل آدی ہے اس کو ابو ہر مرہ والی آبت نکال کر و کھادو- مولوی نظام الدین نے کما کہ میں تو خالص اللہ تعالی کی آیت اوں گا ابو ہررہ کی آیت نہیں لینے کا دونوں مولوی بولے ارے یو توف آیت تو الله تعالی بی کی ہے لیکن ابو جریرہ سے نقل کی ہے اب مولوی نظام الدین وہاں سے چلنے گگے ..... مولوی محمہ حسین نے جب دیکھا کہ مولوی نظام الدین ہاتھ ہے گیا اور تو کوئی بات نہ سوجھی کہنے لگا کہ مولوی محمد حسن صاحب تم اس کی روثی بند کردو آئندہ اس کو روٹی مت دیٹا بات یہ ہے کہ مولوی نظام الدین بیشہ کھانا مولوی محمد حسن صاحب کے ہاں کھایا کرتے میں انلہ تعالی جل شانہ کی هم کھاکر کمتا ہوں کہ مودی محد حسین نے یہ پاقیں کیں اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے

تھے اس دفت روٹی کا دباؤ دیا مگرمولوی نظام الدین خدا کے فضل سے ایبا بو دا اور ضعیف الایمان تھوڑا ہی تھاکہ روٹی کے احسان میں دب جا تا ہاتھ جو ژ کر ظرافت ہے مولوی نظام الدین کئے لگے کہ مولوی صاحب میں نے قرآن شریف چھوڑا ر دئی مت چھو ڑواؤ اس بات کے کئے ہے مجمہ حسین شرمندہ ہوا اور کما جابیٹہ جا رزا کے پاس مت جانا حضرت اقدس علیہ السلام مولوی نظام الدین مرحوم کی اس ظرافت اور لطیفه کو اکثر بیان کرتے تھے اور حضرت اقدس کا ہاتھ جو ژکر مولوی نظام الدین کی نقل بیان کرنا ایسا پیا را معلوم ہو تا تھاکہ دل کو بھالیتا تھا۔ اور جب مولوی نظام الدین حضرت اقدس علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ضرور ان سے یہ بیان کرواتے کہ مولوی صاحب کیوں کرید معاملہ گزرا اور مولوی نظام الدین اس طرح سے ہاتھ جوڑ کربیان کرتے اور ہنتے اور حضرت اقدس علیہ السلام بھی ہنتے بالا خر مولوی نظام الدین وہاں سے چلے اور حفزت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں آگراور شرمندہ سے ہوکررہ گئے مفرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا مولوی صاحب ہیں آیت انیس آیت وس پانچ وو جار ایک آیت لائے مولوی نظام الدین صاحب مرحوم خاموش دو چار بار کے وریافت ارنے سے رد کر عرض کیا کہ حضرت وہاں تو یہ معالمہ گزرا میری روئی ہی بند کردی اب تو جد ہر قرآن شریف ادھر میں پھر مولوی صاحب نے بیعت کرلی ان کابیعت کرنا تھااور مولویوں میں ایک شور مینا تھا۔

عباس علی کہنے گئے کہ بچ تو یہ ہے کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسے کی کوئی ولیل نہیں ہے دلیل نہیں ہے دلیل نہیں ہے میں اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی ولیل نہیں ہے میں نے کما کہ عباس علی تم تو بہت روز سے حضرت اقدس کی صحبت میں ہو اور مجھ سے بھی پہلے کے ہوتم کو اتنی بد تلنی کیوں ہے اس روز سے پچھ بد تلنی کا مادہ عباس علی میں پیدا ہونے لگا عباس علی کو کیمیا کی بھی دھت تھی اور مہوی کا بھی شوق تھا ایک روز نواب صاحب کی کوشی پر صبح بی صبح عباس علی آئے اور کہنے شوق تھا ایک روز نواب صاحب کی کوشی پر صبح بی صبح عباس علی آئے اور کہنے

گئے کہ سونا جاندی بن سکتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی نسخہ یاد ہو تو بتلاؤ میں نے کہا سونا جاندی ہرگز نہیں بن سکتا کو تکہ میں نے صدیا فقیروں اور مهوسوں کو دیکھا ہے ان کو بناتے نہیں دیکھا ایک آنچ کی کسر ضردر رہ جاتی ہے اور میرا بھین مے میر اعقاد تھا کہ کیمیا کوئی شے نہیں ہے عہاں علی بولے کہ کیا کرامت ہے کیا معجزہ ہے بھی نہیں بن عکتی۔ میں نے کہا ہر گز نہیں بن عکتی ہے اس داسطے صوفیائے کرام نے لکھا ہے کہ قلب ماہیت حقیق جائز نہیں ہے گو عارضی ہو جاومے جیسے سفید کٹرا رنگا جا تا ہے لیکن بعد مدت کے دہ پھراصلیت پر آجا تا ہے آپ معجزہ کرامت کی حقیقت ہے واقف نہیں ہیں۔ یہ میرا کہنا تھا اور عباس ملی کا گجزنا تھا پھر ہم دونوں حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور میں نے عرض کیا کہ میرا مقیدہ ہے کہ سونا جاندی معجزات ہے کرامات سے یا جڑی ہوئی ہے اور یا اور طرح سے نہیں بن سکتا۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا سے ہے معجزہ کی حقیقت ہی ہے کہ آئدہ کے واقعات بتلائے جاتے ہیں اور امور مستقبلہ پیش آمدہ سے اطلاع دیجاتی ہے اس داسطہ نبی کو نبی مینی مستقبل کا خبرد ہندہ کما گیاہے اور رسول کے معنی بھی نہیں ہیں کہ وہ ہدایت اور نور کی رسالت کر تا ہے اور آئندہ کے لئے جو عذاب الی نافرمانی سے آتا ہے اسکی پیغامبری کرتا ہے خواہ وہ عذاب ونیا میں آوے خواہ قیامت کے ردز۔

الحمد لله که فاکسار کو بھپن سے جب سے کہ میں نے ہوش سنبطالا ہے چار چیزوں
پر بھی بھین نہیں ہوا ایک کیمیاپر دو سرے دیوانوں کے ولی اللہ سیجھے پر تیسرے
دست غیب پر جو لوگ د ظیفے پڑھتے ہیں کہ روپیہ روزیا پانچ روپیہ روز بستر کے
ینچ سے یا مطلّ کے بنچ سے غیب سے ال جایا کریں چوشتے اسبات سے مراول
کراہت کر آرہا کہ انگریزوں کی بادشاہت جاتی رہے ۔ لوگ تو ہمیشہ میں چاہئے
دے کہ سلطنت برطانیہ جاتی رہے انگریزدں کا راج جاتا رہے ۔ اور مسلمان
بادشاہ آجادے جو یہ کہنا میرے تن بدن میں آگ کا شعلہ بھڑک جاتا تھا اور اس

بات پر لڑائی بھی ہوجاتی تھی اور میرے دل ہے یہ بات پیدا ہوتی کہ خدا کرے انگریزی سلطنت قائم رہے ان کابول بالا رہے۔ مسلمان بادشاہ آکر ہمیں کیادے گایہ چاروں باتیں حضرت اقدس علیہ السلام نے بھی بیان کی تھیں اور میری بات اور میرے یقین کی تصدیق کی تھی اور فرمایا کہ آج آگر مسلمانوں کی بادشاہت ہوتی تو اس طرح ہے ہم کب تبلیغ واشاعت دین اور مقاصد سلسلہ احمہ یہ کر کئتے ہے یہ خدا کا نفش اور رحم ہوا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے آنے ہے پہلے انگریزدں کی سلطنت کو اللہ تعالی نے بھیج دیا۔

پرمولوی محد حسین سے مباحثہ پرمولوی محد حسین سے مباحثہ قرار پایا اور بٹالوی سے آغاز مباحثہ بن ماحثہ کا مقرر ہو کر ماحثہ کے لئے

حفرت اقدس علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ ہرروز کئی گئی قلم جھ سے بنواکر رکھ لیتے اور ہویٹس نہ ہو آ تو جیسا قلم ہاتھ میں آجا آنونا پھوٹادیسے سے می لکھ لیا کرتے تھے بعض وقت سابی نہ ہوتی تو قلم کو لب لگا کر لکھ لیتے تھے۔

کہ میں بھی پچھ تقریر زبانی کروں پھر حضرت اقدس علیہ العلوٰۃ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب کا بیہ عقیدہ کسی طرح بھی سیجے اور درست نہیں ہے کہ حدیث قرآن شریف پر مقدم ہے نا کمرین! سننے کے لائق یہ بات ہے کہ جو تکہ قرآن شریف وی متلو ہے اور تمام کلام مجید رسول اللہ الٹائیجی کے زمانہ میں جمع ہوچکا تفااوریه کلام اللی تفااور حدیث شریف کاایباا نظام نهیں تفااور نه بیر آمخضرت حاصل ہے وہ حدیث کو نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ روایت در روایت پینچی ہیں آگر کوئی مخض اس بات کی قتم کھاوے کہ قرآن شریف کا حرف حرف کلام اللی ہے۔ اور جو یہ کلام اللی نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق ہے تو شرعاً اس کی بیوی پر طلاق وارد نہیں ہوسکتا۔ اور جو حدیث کی نسبت قتم کھالے اور کیے کہ لفظ لفظ حرف حرف صدیث کاوی ہے جو رسول اللہ اللہ اللہ کا کے منہ سے نکلاہے آگر نہیں ہے تو میری جورو پر طلاق ہے تو بے شک وشبہ اس کی بوی پر طلاق بر جادے گا بیہ حضرت اقدس کی زبانی تقریر کاخلامہ ہے اس بیان اور تقریر پر اور نیز اس پر چہ تم**رمی** پر جو حضرت اقد س علیہ السلام سناتے تھے جاروں طرف سے واہ واہ کے اور سبحان الله کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ اوریہاں تک ہوتا تھاکہ سوائے سعد اللہ اور موبوی صاحب کے ان کی طرف کے لوگ بھی سجان اللہ بے اختیار بول اٹھتے تھے وو تین ہخصوں نے کہا کہ ہارا خیال تھا کہ مرزا صاحب جو زبانی بحث نہیں کرتے اور تحرم ی کرتے ہیں وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ گر آج معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کو زبانی تقریر بھی اعلیٰ درجہ کی آتی ہے اور ملکہ تقریر کرنے کا بھی اول درجہ کا ہے اور آپ جو تحریر کو پند کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ آپ تقریر کرنے میں عاجز ہیں بلکہ اس واسطے کہ تحریر سے حق و باطل کا خوب نیصلہ ہو جادے اور ہرایک پوری طرح احقاق حق اور ابطال باطل میں تمیز کرلے اور حاضروغائب پر یورا بورانچ اور جھوٹ کھل جاوے - مولوی صاحب اس پر خفا ہوتے اور کتے

کہ لوگو تم سننے کو آئے ہو یا داہ داہ اور سجان اللہ کہنے کو آئے ہو اور جو ودنوں طرف کی تحریب ہیں وہ طبع ہو چکی ہیں ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس مباحث میں حضرت اقد س علیہ السلام نے حدیث اور قرآن شریف پر سیر کن بحث کی ہے اور آئندہ کے لئے تمام بحثوں کا خاتمہ کرویا ہے چھ سات روز تک بیر مباحث حضرت اقد س علیہ اسلام کے مکان پر ہوا اب مولوی صاحب نے پیر پھیلائے اور چاہا کہ کسی طرح سے پیچھا چھوٹے۔ بمانہ سے بنایا کہ اسنے روز تو آپ کے مکان پر مباحث رہا اب میری جائے فرود گاہ لیمی مولوی محمد حسن فیر مقلد کے مکان پر مباحث رہا اب میری جائے فرود گاہ لیمی مولوی محمد حسن فیر مقلد کے مکان پر مباحث ہونا چاہئے۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے سے بھی منظور فرمالیا اور باقی دنوں تک مولوی محمد حسن کے مکان پر مباحث رہا جب حضرت اقد س علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے تو جی حاضر ہوجا تا در نہ مجھے بلوا لیتے اور جب تک میں حاضر نہ ہولیتا تو آپ تشریف نہ لے جاتے آخر کار سے ہوا کہ چالا کیاں تو میں حاضر نہ ہولیتا تو آپ تشریف نہ لے جاتے آخر کار سے ہوا کہ چالا کیاں تو میں حاصر نہ ہولیتا تو آپ تشریف نہ لے جاتے آخر کار سے ہوا کہ چالا کیاں تو میں حاصر نہ ہولیتا تو آپ تشریف نہ لے جاتے آخر کار سے ہوا کہ چالا کیاں تو میں حاصر نہ ہولیتا تو آپ تشریف نہ لے جاتے آخر کار سے ہوا کہ چالا کیاں تو میں کامیاحث میں حوالہ وہا گیا۔

مولوی مجر حن کے مکان پر دو چار ہی لوگ ہوتے سے تیرہ روز تک یہ مباحث رہااور لوگ بہت ہے تگ آگے اور چاروں طرف سے خطوط آنے گے۔ اور خاص کر لودھیانہ کے لوگوں نے غل مجایا کہ کمال تک اصول موضوعہ میں مباحث رہے گااصل مطلب جو دفات وحیات سے کا قرار پایا ہے دہ ہوتا چاہئے خدا کرے ان اصول موضوعہ مولوی صاحب کا ستیا ناس ہودے اور حضرت اقد س علیہ السلام نے بھی بار بار فرمایا کہ مباحث تو دفات دحیات سیح میں ہوتا ضروری علیہ السلام نے بھی بار بار فرمایا کہ مباحث تو دفات دحیات سیح میں ہوتا ضروری ماحب اس ہے تاکہ سب مسائل کا یکدم فیصلہ ہوجادے ۔۔۔۔۔۔۔ گرمولوی صاحب اس اصل مسئلہ کی طرف نہ آئے پر نہ آئے مولوی صاحب کے پاس چو نکہ دلا کل حیات سیح کے نہ تھے اس داحلہ اس بحث کو ٹالتے رہے شرمیں یہ چرچاہوا کہ دو خیات سیح کے نہ تھے اس داحلہ اس بحث کو ٹالتے رہے شرمیں یہ چرچاہوا کہ دو خض بحث کررہے ہیں ایک خود نہ ب ایک لانہ بب خود نہ ب حضرت اقد س

عليه السلام كو كت تھے اور لانہ ہب مولوي محمد حسين كو كہتے تھے۔

ایک دن عباس علی نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا
کہ حضرت اس مولوی مجمہ حسین نے جو چوری کی ہے اس چوری کا حال بھی
آپ جہلا دیں فرمایا ہاں ہاں موقعہ آنے دو- جہلا دیں گے اور وہ چوری سے ہوئی کہ
کتاب ازالہ اوہام جو امر تسرمیں شیخ نور احمہ صاحب کے اہتمام میں چھپتی تھی اس
کا ایک پروف روزانہ حضرت مولانا نور الدین صاحب کی خدمت میں جموں جایا
کر تا تھا اور غزنویوں میں سے ایک حضرت مولانا کا داباد بھی تھا اس نے پچھ ورق ازالہ اوہام کے چراکر مولوی مجمہ حسین کے پاس بھیج دیئے تھے جن کاحو الہ مولوی مجمہ حسین نے پاس بھیج دیئے تھے جن کاحو الہ مولوی مجمہ حسین نے ایک عباحث کے تحریری پرچہ میں دیا ہے۔

غزنوی مولوی ثم امر تسری کا یہ فتو کی ہے کہ غیر نہ ہب والے کی چوری جائز ہے خواہ حنقی ہو یا شافعی یا وہابی یا شیعہ یا خارجی اور دیگر ندا ہب کے ہاں چوری بالاولی جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور حضرت اقد س علیہ السلام اور آپ بھاعت کو تو کا فربی جانتے ہیں۔ اس واسط اس سرقہ کے مر تکب ہوئے۔ ایک دن حضرت خلیفتہ المسج نے فرمایا تھا کہ ایک آوی غزنویوں کا ہمارے پاس رہا کر تا تھا جب سودا منگواتے تو وہ دوئی چونی ہر روز لے آیا۔ ہم نے ایک روز دریا فت کیا کہ تو یہ کمان ہے لے آیا ہے اس نے کماکہ ہمارے مولویوں کا یہ نوئی ہے کہ سوائے اہل حدیث کے اور کوئی مسلمان نہیں ہے سب کی چوری کرو۔ اور ان کا مال طال ہے خواہ وہ کسی غرجب کا ہو۔ پھر جھے یاد نہیں کہ اس کو حضرت خلیفتہ المسج مہ ظلم العالی نے اپنے یاس سے نکال دیا یا کیا گیا۔

ایک پٹوری مخض حفرت اقدس علیہ السلام کا مرید ہوا اور وہ نانبائی تھا۔ لنگر میں روٹی پکایا کر تا تھاوہ کما کر تا تھا کہ میں نے کتنے ہی حفیوں کا مال چرالیا۔ اسباب چرالیا۔ روپیہ پیسہ چرالیا اور میں نے بیہ فتوئی امرتسری غزنویوں سے منا تھا کہ چوری کرنی غیرند ہب والوں کی خواہ وہ حنفی ہوں مقلد ہوں یا کوئی ہوں جائز ہے۔ یہ چوری چوری نہیں ہوتی اب حضرت اقد س علیہ السلام سے بیعت کرکے تو بہ کی اور حضرت اقد س علیہ السلام کی تعلیم سے معلوم ہوا کہ کسی کی بھی چوری جائز نہیں ہے خواہ وہ ہندو ہو عیسائی ہو یہود ہوشافعی ہو۔ مقلد ہو وہابی ہو موحد ہو۔ وہ اپنے واقعات سرقہ کے بہت سایا کرتا تھا اور پھرروتا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی ما نگا ہے ہے ان مولویوں کی مولویت اور علم وعمل اور فقوئی۔ یہ آیت ان بی لوگوں اور ایسے بی لوگوں کے واسطے ہے فَوَ ثِیلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُوْنَ وَ اَیْکِ نِیْتَ فِی اَلْکُولِیَ شَدُرُ وَا بِمِهِ ثَمْنَ الْکُولِی اللّٰهِ لِیَشَدُرُ وَا بِمِهِ ثَمْنَ الْکُولِی اللّٰهِ لِیَشَدُرُ وَا بِمِهِ ثَمْنَ الْکُولِی اللّٰهِ اِیْکَشِیْرُونَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اِیکَشِیرُونَ وَ اللّٰکِ اللّٰهُ مُرْتِمَا یککُیمُونَ وَ اللّٰکِ اللّٰهُ مُرْتَما یککُیمُونَ وَ اللّٰکِ اللّٰهُ مُرْتَما یک اور فوری وہ اللّٰکِ اللّٰهُ مُرْتَما یککُیمُونَ وَ اللّٰکِ اللّٰهُ مُرْتَما یک اور فیوری کے واسطے می فوری اور فوری وہ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰهُ مُرْتَما یک مُلْمِ اللّٰکِ اللّٰکُ مُرْتَما یک مُنْ اللّٰکِ اللّٰمُ مُرْتَما یک نَائِم مُلْمَا وَرَفَامِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ مُرْتَما یک نَائِم اللّٰمِ وہ اللّٰمِ اللّٰمِ وہ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ا

غرض جب تیر ہواں روز مباحثہ کا ہوا تو عیسائی مسلمان ہندو دغیرہ کابہت ہوم ہوگیا جن نواب صاحب مرحوم موصوف کی کو بھی پر تھا اور روائلی کا ارادہ کررہا تھا۔ حضرت اقد س معہ مولوی عبداکریم صاحب مرحوم اور منتی غلام قاور صاحب فضیح اور قاضی خواجہ علی صاحب اور اللہ دین صاحب واعظ وغیرهم مولوی محمد حسن کے مکان پر تشریف لے گئے اور میرے پاس مولوی نظام الدین مرحوم اور مولوی عبداللہ مجتد مرحوم کو بھیجا کہ جلد صاجزاوہ سراج الحق صاحب کو لے آؤپس میں چلا اور مکان کا دروازہ مولوی محمد حسن نے باشارہ مولوی محمد حسن بند کراویا تھا کہ آوی مرزاصاحب وغیرہ کا مضمون سننے کے لئے نہ آوے۔ جین بند کراویا تھا کہ آوی مرزاصاحب وغیرہ کا مضمون سننے کے لئے نہ آوے۔ چو نکہ مضمون میرے پاس تھا اور رات بحر میں میں نے اصل سے نقل وینے کے واسطے کرلی تھی اس واسطے اور بھی حضرت اقد س کو میراا نظار ہوا جب میں آیا تو

در دا زه بندیایا اور دروزه بر ادر سینکژدن آدمی تھے بمشکل تمام درازه مولوی نظام الدین صاحب مرحوم نے کھلوایا میرے ساتھ سب آدمی اندر تھس گئے اور مولوی مجمد حسن اور مولوی محمد حسین کاچیرہ زرد ہوگیا۔ مجھے مولوی محمد حسن نے کماکہ تم کیوں آگئے میں نے کہا ہم کیسے نہ آویں مباحثہ تو گویا ہمارے ساتھ ہے اور کاتب مباحثہ میں ہوں حفزت اقدیں علیہ السلام نے مضمون سنانے سے پہلے فرمایا که مولوی صاحب اب به میاحشه طول پکژگیا ہے اس کی اب کوئی ضرورت میں ہے اصل مطلب وفات وحیات مسیح علیہ اسلام میں بحث ہونی مناسب ہے گر مولوی صاحب کب ماننے والے تھے ان کے ہاتھ میں حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کیاد هرا تهاجب حفرت اقدس علیه السلام نے پرچہ سانا شروع کیاتو مولوی صاحب کاچره سیاه پژگیااو رایم گفبرامث موئی اور اس قدر موش دحواس باختہ ہوئے کہ نوٹ کرنے کے لئے جب قلم اٹھایا تو زمین پر قلم مارنے لگے دوات جوں کی توں رکھی رہ گئی اور قلم چند بار زمین پر مارنے سے ٹوٹ کیا اور جب سے حدیث آئی کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ الطاباتی نے فرمایا ہے کہ جو حدیث میری معارض قرآن ہو وہ چھوڑ وی جائے اور قرآن کو لے لیا جائے اس پر مولوی مجمہ حسین کو نمایت غصہ آیا اور کما بیہ حدیث بخاری میں نہیں ہے۔اور جو

یہ حدیث بخاری میں ہوتو میری دونوں بیویوں پر طلاق ہے اس طلاق کے لفظ سے تمام لوگ بنس پڑے اور مولوی صاحب کو مارے شرم کے پچھ نہ بن پڑا اور بعد میں کئی روز تک لوگوں سے مولوی صاحب کہتے رہے کہ نمیں نمیں میری دونوں بیویوں پر طلاق نمیں ہوا اور نہ میں نے طلاق کا نام لیا ہے اب جو دس

ہیں سو دو سو کو خبر تھی تو مولوی صاحب نے ہزاروں کو خبردیدی مولوی صاحب پر غضب اور مغلوب الغضب تو تھے ہی غصہ میں خدا جانے کیا کیا زبان سے نکلا۔

مباحثہ تو ختم ہو گیا اور مولوی صاحب کا غصہ اور او بھی بھڑک گیا عباس علی مباحثہ کے ایام میں مولوی

عباس على كاار تداد

محمد حسین کے مکان پر جانے لگے اور جانے کی پیہ ضرورت ہوئی کہ ایام مباحثہ میں جویرچہ مولوی محمد حسین کا نقل کے بعد منگوایا جا آاتو عباس علی کو بھیجا جا تا۔ پس پیر جانا عباس علی کاغضب ہو گیا اور رہیہ نچنس گیا مولوی مجمہ حسین اور مجمہ حسن ان کو کھانا کھلانے لگے اور جب ہیر جاتے تو سروقد تعظیم کو کھڑے ہو جاتے اور کہتے میر عباس علی صاحب تم توسید ہو آل رسول ہو تمہارا تو وہ مرتبہ ہے کہ لوگ تم ہے بیعت ہوں اور تم افسوس مرزا کے مرید ہو گئے جو دین ہے پھر گیابر گشتہ ہو گیااہام مهدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ امام مهدی توسیدوں میں سے ہوگا۔ یہ مغل چفل کماں ے بن گیانعوذ باللہ منها- اور بید دونوں مولوی عباس علی کے ہاتھ چومتے اور دو ا یک روپیہ بھی نذرانہ کا ویتے اور کہتے کہ تمہاری شان اعلیٰ وار فع وہ ہے کہ تم وروو مِن شريك مِو اُللَّهُمُّ صُلَّ عُلَى مُحَتَّدِ وَعَلِيمِ اللَّهُ مُحَتَّدِ وَ بَارِكُ و سَلِّمْ تم اس رتبہ کے آوی ہو کرانسوس کمال اور کس مرتد کے مرید ہو گئے عباس علی تھے کہ بھول کے کیاہو گئے اور ان کے اعتقاد میں تزلزل دا قع ہو گیا سید تو تھے نہیں خوامخواہ سید بن گئے تھے اب تو ان دونوں دابتہ الارض مولویوں نے سید ہونے پر مرلگادی۔

ایک روزید خالف ہوکر حضرت اقد س علیہ السلام کی فد مت میں آئے اور
کماکہ میں قو تمہارا مرید ہوکر شرمندہ ہوا۔ اور تم نے ایسادعویٰ کر لیا کہ جس سے
ہم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ میرصاحب میں
نے جھوٹا وعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میری بات پر تواہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو
میح موعود اور مہدی موعود کما اور بنایا اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضرنا ظرجان کر اور
تم کماکر کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے
ہوں اور سیا ہوں اور راست کو ہوں کیا استے روز سے تم نے میرا کوئی جھوٹ
سایا مجھ کو جھوٹ ہولتے دیکھایا میں نے کوئی افتراکیایا کوئی منصوبہ باندھا میں میح
موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں۔ اس تقریر کو من کر خلیفتہ المسج مولانا نور

الدین سلمہ اللہ تعالیٰ کو ایبا وجد ہوا کہ وجد کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔اور ایک چکر لگایا لیکن اس بد قسمت ترش روعباس علی نے انکار ہی کیااور حضرت اقد س علید السلام نے بوی مالل اور مبسوط تقریر فرماکر سمجھایا جب مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے ویکھا کہ حفرت اقدس علیہ السلام اس قدر شفقت سے مجھاتے تھے اور اپنے صدق پر اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتے ہیں اور تشم کھاتے ہیں تو انہوں نے اٹھ کر کہا کہ بس حضرت جانے دیجئے میہ مروود ہو جا۔ پھرعباس علی کو بوے غصہ سے کما کہ او گتاخ رائیں بچ تیری بیہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کا مرسل اور مامور اور مسیح تو محبت ہے بولتا ہے اور تیری گستاخی بڑھتی ہے چل بد معاش اور نکل ہت تیری ایس تیسی کریں۔ بہت سرچڑھ گیا ہے محمد حسن و محمد حسین ہی وابتہ الارض تیرے ہاتھ چومیں گے اور رائمیں بچہ کو سید بنادیں گے بس عباس علی تو اس دھمکی ہے کافور ہو گیا۔ ادر اٹھ کرپیلدیا اور حضرت اقد س عليه السلام خاموش ہو گئے بھر عباس علی روز بروز قبی القلب ہو تا کیا۔ یہاں تک کہ اس نے مخالفت کا اشتہار دیا اور ذلت کی موت سے مرا اور ایبا ی مولوی شابدین مجنون اور مختل الحواس ہو کر مرا۔ اور وہ نتیوں مولوی ذی ثلث شعب بھی بری حالت میں اور مقدمات میں گر فقار ہو کر ذلت کی موت سے مرے ان پر مقدمات قائم ہوئے اور گر فار ہوئے ہیے جو الت جو خدا کے مرسل کے ساتھ مخالفت کرنے ہے ہواکرتی ہے اور ادھر حضرت اقدس علیہ السلام کی دن ددنی رات چوگنی عزت د حرمت بوهتی ری روز بروز جماعت بوهتی گئی وَ لِللّٰهِ الْعِزُّ ةُ وَلِرَسُوْ لِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

ایک روز مواوی کھ حسین نے جب عباس علی پر قابو پالیا اور وہ ندبذب ہوگیا۔ میری طرف بھی متوجہ ہوئے بمال تو اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لُکَ عَلَیْهِمْ اللّٰ کَانُوں مِن پڑی ہوئی تھی کہ فرمودہ النی صادق ہے جھے کہلا کر بھیجا کہ حضرت صاجزاوہ صاحب جھے آپ کی خدمت میں کھے علیمدہ تخلیہ میں عرض کرنا

ہاں یہ بات قابل نوشت اور نا ظرین کی دلچیبی کے لئے ضروری ہے کہ جس روز مولوی محمہ حسین صاحب معہ اپنے خدم وحشم کے حضرت اقد س علیہ السلام کے دعویٰ رسالت پر بحث کے لئے آئے تو میں نے مجھی مولوی صاحب کو شیں د کھا تھا میری زبان سے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ دو تین بار بلند ہوا مولوی عبدالکریم صاحب اور نمثی غلام قادر صاحب فصیح نے دریافت کیا کہ یہ نعرہ اللہ ا كبراس وقت كيها كيابات ديمهمي اور حضرت اقدس عليه السلام نے بھي حيرت زوه ہو کر دریافت کیا تب میں نے کہا کہ میرا رویا میرا کشف آج خداتعالی نے بورا كرك وكھلا ديا ان سب نے بوجھا وہ كيا كشف ورؤيا تھا پھروہ كشف ميں نے بيان کیا آگرچہ وہ کشف مخضرا زالہ اوہام میں حفزت اقدیں علیہ السلام نے میرے نام کے ساتھ ارقام فرمایا ہے اور میں نے بھی ایک رسالہ میں جس کا نام (کشف صحیح بتعدیق مثل مسے) ہے لکھدیا ہے اور چھپ گیا ہے لیکن وہ رسالہ اب نہیں ملا ہے ایک بار ہی چھیا ہے اس لئے اب دوبارہ بوضاحت تمام پھر لکھ دیتا ہوں۔ ماکہ نا ظرین کی دلچیپی کا زیادہ باعث ہو اور بعض کی ہدایت کا سبب ہو اور ٹاکہ یہ جمی معلوم ہوجادے کہ میں حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں کیو ککر

حاضر ہوااور وہ پیے۔

نی سابقہ حالت کا نقشہ جھے بھپن سے قرآن شریف کے رہھے کا

بهت شوق تھا یہاں تک کہ ایک یارہ روز کی

بجائے ایک منزل ہر روز پڑھتاتھا پھرایک مدت کے بعد ایک قرآن شریف ہر رو ز کئی سال تک پڑھااو ر ساتھ ہی نماز ا شراق اور چاشت اور زوال اور اوامین ا در تهجه بھی پڑھتا تھا۔ پھرا یک دفعہ شوق د خلا بُف جو ہوا تو کئی مبینے تک سوالا کھ بار برروزيا وباب يزها اوركي مينے تك أللّهُ الصَّمَدُ سوالا كه باريزهمّا رہا پھر

ا یک بار ایک سال تک اسم ذات یا اللہ تین لاکھ ساٹھ ہزار بارپڑ هتا رہا ایک دفعہ ا يك سودن تك برروز لآلِ لهُ إِلاَّ أَنْتُ شُبْخُنُكُ إِنِّنْ كُنْتُ مِنُ الظَّالِمِينَ پنتالیس بزار بار روز پر حتا رہاجن دنول میں یہ پر صاکر آ تما ایک درویش ولاین بھی وہاں رہتے تھے وہ مجھے دیکھ کر بنتے اور کہتے شار میکنی اسم باری تعالیٰ

نمی خوانی یک باربخواں وازدل بخوان ایک دفعہ میں بارہ ہزار مرتبہ یُا ہُدِیْہً ا لَعَجَائِب بالْخُيْر يُا بَدِيْعُ رِحْتاتَهَا كِر مِينُولِ الله هو كي بيس بيرار بار ضربین لگانا اور لا آیا این الله کی بھی بارہ بارہ ہزار ضربین لگانا اور درویشوں نقیروں علما کی معبت بیں **بھی** بہت جاتا۔ ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ صلوا ۃ المعکو س بھی پڑھنی چاہئے۔ اور ساتھا کہ حضرت شخ فرید الدین سمنج شکر رحت اللہ علیہ نے

بارہ برس تک كنويں ميں النے للك كرير هي ہے ليكن الفاق سے كتاب سُيرة الاولمیاء جو حضرت شخ نظام الدین محبوب الهی رحمته الله علیه کے ملفو ظات میں ہے مل گئی۔ اس کو میں نے اول ہے آخر تک پڑھا تو ایک مقام پر بیہ لکھا ہوا دیکھا کہ حضرت فریدالدین تمنج شکر " نے اینے پیر حضرت قطب الدین بختیار کاک ٌ دہلوی

ے عرض کیا کہ مجھے صلوٰ ۃ المعکوس پڑھنے کی اجازت مل جائے انہوں نے فرمایا کہ فرید الدین اس میں کیا د هراہے۔ آ فر کار بار بار کے عرض کرنے ہے اجازت

دیدی توانہوں نے ایک جلہ تک معکوس نماز پڑھی اور دو چار منٹ کے لئے اللے

كنويں مِن لَكِتِح جب چله مو چكا تو كوئى فائدہ اور متيجہ بهتر مترتب نه ہوا شيخ فريد الدین " بهت پچھتائے اور تمام عمرانسوس کرتے رہے کہ پیرکے خلاف بھی ہوا او رکوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اس روایت کو میں نے دیکھ کر اس کا ارادہ ترک کردیا اور پھرمعلوم ہوا کہ خدانے تو ہمیں سیدھا پیدا کیا اور ہم الٹے ہو کر نماز پڑ ہیں۔ اور قران شریف کی بیہ آیت بھی ایک روز علاوت کرتے ہوئے نکل آئی فَمَنْ يَهْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهَ اَهْدَى أَمَّنْ يَهْشِى سَويًّا عَلَى صِرَاطِ نُسْتَغِیْم - بینی کیا وہ فخص کہ جو الٹا منہ کے بل چاتا ہے ہدایت پر ہے یا وہ فخص کہ جو سیدھا صراط متنقم پر چاتا ہے غرض میں بھی اکثر جا آگہ شاید بیس کوئی باخدا ابل ول مل جاوے جو تک حارے ہاں حضرت امام اعظم رضی الله عند سے کیر نسلاً بعد نسل درویش اور پیری و مریدی بلا انفسال چلی آتی ہے گریس مجھی خاندانی نخرادر تکبّر میں گر فنار نہیں ہوالیکن کلام مجید کاور دبھی اس میں رہااد ر بیه ترک نهیں ہوا اور پھرترجمہ بھی لکھا ہوا پڑھتاتھا۔ اور کچھ کچھ زبانی بھی یا د کر آ تھا فارس بھی کچھ پڑھی لیکن گلتان بوستاں تک یا کریما وغیرہ چھوٹی کتابیں الا عجابدوں کی طرف بہت رغبت تھی اور بہت سے چلے کئے لیکن یہ ضرور ہے کہ اساء النی پڑھتا بزرگوں کے نام جیسے صوفی پڑھتے ہیں چنانجہ کا پینخ عبدالقادر جیلانی شیئاً رنتہ نہیں پڑھے اور جو بھی پڑھنے کی رغبت بھی ہوئی تو خود بخود غیب سے كوئى روك يز ممنى- سوره وُلَمْ تُرْكَيْفُ بهى باره ہزار بار روز پڑھتا تھا- ورياؤں پر بیٹھ کر چلئے گئے۔ اور جنگلوں میں اور خانقا ہوں میں چلنے گئے لیکن نماز کا سب ـــ زیادہ التزام رہا اور کتابوں میں وعظوں میں بیہ دکیھ کر اور سکر کہ حضرت امام مهدی پیدا ہوں یے اور عیلی علیہ السلام آسان سے نازل ہو کے نہایت شوق تھا اور خدا ہے دعائمیں کر تا کہ اللی ہمارے زمانہ میں بھی امام مہدی اور حضرت عینی ہو نگے اور ہمیں بھی بھی زیارت ہوگی۔ پھر خیال آ ٹاکہ امام مہدی وعینی کماں اور ہم کماں پھر خیال ہو تاکہ **آگر بی**ٹی ہوئے بھی تو ہم جیسوں کو زیارت کب

نصيب هوگي د مان تو عالم فاضل غوث قطب ابدال- امير كبير بادشاه نواب تمام دنیائے جمع ہو نگے تیرے جیسوں کی رسائی اس دربار میں کب ہو سکے گی پھر میں نے درخت پر چڑھنے کی مثق کی کہ اگر حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ا مارے زمانہ میں ہو بھی جاویں اور ان کے دربار میں باریالی نہ ہوتو وہ الزائی کو جنگ کو یا کوئی اور صورت سے سواری نکلے گی تو ورخت پر بیٹھ کر ہی زیارت کرلیں گے پھروعا نمس کر نااور رو رو کر دعائمیں کڑنا کمالئی ان کی زیارت نصیب ہو جوانی میں ہو ضعفی میں ہو خواہ کسی طرح سے ہوایک دنعہ میرے دوست دلی محمد سرسادی نے ایک قصیدہ شاہ نعمت انلہ ولی کا پرانا بوسیدہ کرم خور دہ لا کر دیا اور کما کہ تم کو بڑا شوق ہے کہ حضرت امام مہدی کی زیارت ہو سوتم کو مبارک ہو اس تصیدہ کے حساب سے معلوم ہو تا ہے کہ اہام مہدی پیدا ہو گئے جھے یہ من کربروی خوثی ہوئی اور ہر روز اس قصیدہ کو پڑھتا اور چومتا تھی اس کو پڑھتا اور تھی اور کتابوں کے موافق ذمانہ کے حالات خراب پر نظر ڈالٹا تو معلوم ہو آ کہ ضرور پیر زمانہ اہام ممدی و مسيح كا ہے چرجو ول ميں ساتاك لا كھوں آدميوں ميں حضرت اہم مہدی کی زیارت کیسے نصیب ہوگی تواس ناامیدی سے چیخ ہار کررو دیا کر '' تھا میرے ویکھا دیکھی ہمارے جدی بھائیوں سے برکت علی بھی وظیفے پڑننے لگا اس کو خواب میں ممانعت ہو جاتی لیکن بخلاف اس کے مجھے بڑی عجیب عجیب ردیا ہوتی اور کشف بہت ہو تا فرشتوں دلیوں اور نبیوں کی زیارت خواب میں ہو تی اور بعض باتیں آئندہ کی کسی کے متعلق موت و زندگی کی معلوم ہوجاتی تھیں اور وه کشف اور دہ اخبار صحیح ہوتے دعا کمں بہت قبول ہوتی تھیں تسخیر خلق اس ل*ڈر* ہوتی کہ میں ملاقات سے گھراجا آایک بار میں نے دو سال تک گوشت نہیں کھایا اور قتم قتم کے وظیفے پڑھے سفر میں بھی روزے رکھتا اگرچہ یہ و ظائف اور او راد بدعت تھے چو نکہ بے خبری تھی اور خدا تعالیٰ کسی کی محنت ومشقت کو ضائع نہیں کر تا اس لئے مجھے ضائع نہیں کیا کیونکہ حضرت امام مہدی و مسیح علیہ السلام

کی خدمت کے لئے مجھے چن رکھا تھا اور اس لئے پیدا کیا تھا۔ اور میرا نام بھی میرے والد نے نصیرالدین رکھا تھا پھر سمراج الحق رکھ دیا اور مغری میں میرے والد مجھے جنگلوں میں لے جاتے۔ اور مجاہدے کراتے اور بارہا فرماتے کہ سمراج الحق تیری قسمت میں ایک ایسی نعت ہے کہ جو ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور ہم اس سے محروم رہیں گے وہ اپنے نور فراست سے دیکھتے تھے کہ امام وقت کا زمانہ اس کو نصیب ہوگا۔ آنخضرت الفائلی فی فراست سے دیکھتے تھے کہ امام وقت کا زمانہ فیا تنگہ یُذُظُرُ بِنَدُورِ اللّٰهِ یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا چاہئے کہ وہ اللہ تعالی فی نور کی خورو بین سے دیکھتا ہے ہیں ایک وقعہ میں بمقام جیند آیا اور دروو شریف اور استغفار میں مشغول رہا ہے زمانہ ۶۹ ہجری کا زمانہ تھا۔

ا کیک روز بعد نماز عشاء مجھے تشفی حالت ک سی طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ بہت ہے اوگ ایک مکان کے اندر سے ہندو اور عیسائی اور مسلمان آتے ہیں اور میں معجد میں وضو کر رہا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے جو ہندو تھے دریا فت کیا کہ تم کہاں سے آرہے ہو- انہوں نے کماکہ ہم رسول مقبول اللظیم کی خدمت میں گئے تھ وہاں سے آرہے ہیں چرمی نے یہ سوچا کہ مسلمانوں سے کیاوریافت کرتا یہ تو مانتے ہی ہیں ہندو دُل اور عیسا مُیوں سے آپ کی تعریف یو چھنی چاہئے پس میں نے ان سے یو چھاکہ تم نے حضرت رسول کریم ﷺ کو کیسایایا تو انہوں نے کما سجان الله جیسا سنتے تھے ویباہی پاک اور مقدس رسول پایا تب میں بھی اٹھ کراسی طرف جلدیا اور مکان کے اندر گیا دیکھا تو آنخضرت الٹاہلیجی تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے فرش پر کچھ لوگ بدے بدے عمامہ والے پنجالی شکل ولباس کے آدمی جیٹھے ہیں اور سامنے رسول اللہ الکا کا بیٹ کے ایک شخص سفید پوش بیٹھا ہے اور آپ کے بائیں جانب ایک شخص برہنہ بدن برہنہ سرکانوں تک ہال چیک روبرہنہ یا صرف ایک میلاساتھ باندھے بیٹا ہے اور آنخفرت القاطائی کو

یشت دیکر بیٹھاہے اور آنخضرت الفائلیج کے بھی سفید کیڑے ہیں اور جادر سفید اد زھے ہوئے چار زانوں تشریف رکھتے ہیں آنکھوں میں سرمہ ہے۔۔۔۔۔ گر فرش ٹر تکلف نہیں ہے پ<sub>س</sub> میں وہاں جاکر سب کے پیھیے اوب سے بیٹھ گیااو رہہ ول میں خیال آیا کرمیجلس مبارک آنخضرت التابای کی ہے۔ جمال جگه مطروبیں یر مبیّصنا چاہئے پس میں وہں بیٹھ گیا ان دنوں میری اور محمہ یوسف جیندی اور نیم عاجی عبداللہ کی بحث رہا کرتی تھی ان کو مجھ سے عداوت تھی کیونکہ تمام شمر کے بڑے بڑے لوگ مجھ سے مرید تھے جیسے قاضی صاحبوں کا خاندان جوعثانی ہے اور یہ خاندان قدیم سے ہمارے خاندان کا مرید ہے ہمارے بزرگوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فرمان کاغذات ان کے یہاں موجود ہیں کیونکہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت قطب الاقطاب قطب جمال الدين مانسوي رحمته الله بإدشاي ونت مين عمده قضا یر مامور تھے۔اور جوکمیں قاضی ہو آتھاوہ آپ کی رائے اور تحریر پر قاضی ہو آتھااور سوااس کے حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین تمنج شکر رحمتہ اللہ علیہ جن کے بھائی دلی کامل کی اولاد ہے حضرت مولانا داولٹا نور الدین خلیفتہ المسیح ہیں ان کا دستور تھا کہ جب کسی کو خلافت دیتے تو فرماتے کہ مولانا جمال الدین احمہ کی خدمت میں جادُ اگر وه خلافت منظور كرليس تو درست درنه نهيس سوايساي جو بار باكه جس كي خلانت حضرت قطب جمال الدين منظور كركينة حضرت باباصاحب بهمي منظور فرمالیتے اور جو قطب صاحب نامنظور کرتے تو ہایا صاحب بھی نامنظور کرتے اور لکھا ہے کہ بعض کے خلافت نامے قطب صاحب نے منظور نہیں کئے اور بھاڑ ڈالے اور انہوں نے حضرت باہا صاحب کی خدمت میں عرض کیا تو بایا صاحب نے فرمایا کہ دریدہ جمال را فرید نتواند دوخت اور پھراس کو خلافت نہیں ملی چنانچہ جن کے ظانت نامے قطب صاحب نے جاک کے ان کے یہ نام میں نظام الدین اور یتنح

صابريه سب حال سيرالادلياء سبع سنابل اقتباس الانوار چشتي

بهشتید آئمین آگری تاریخ فرشته وغیره میں لکھاہے۔

ت قب نور الدين اعظم اب مجھ طینتہ المسے کی بار گاہ میں کی نتم کا مناقب نور الدین اعظم ہ \_ أشرف ہے ایک تو یہ کہ آپ ہارے مرشدوں کی اولاد سے ہیں اور دو سرا اس سے زیادہ شرف یہ کہ آپ حضرت اقدس مسيح موعود مهدى معهود امام زمان عالى جناب مرزا غلام احمر قادياني عليه السلوة واللام الى يوم القيام كے خليفہ اور جانشين بين اور ايك يد شرف كه حضرت اقدس عليه السلام باربار مجص فرمايا كرتے تصے كه حضرت مولوى نور الدين صاحب کی تغییر قرآن آسانی تغییر ہے صاحبزادہ صاحب ان سے قرآن بڑھا کرو اور ان کے درس قرآن میں بہت بیشا کرو اور سنا کرو اگر تم نے دو تین سیارہ بھی حضرت مولوی صاحب سے سے یا برسے تو تم کو قرآن شریف سیحضے کا مادہ اور تفییر کرنے کا ملکہ ہوجاوے گایہ بات مجھ سے حضرت اقدس علیہ السلام نے شاید پیاس مرتبه کمی موگی اور در حقیقت میں اسرار قرآنی اور تفسیر کلام رحمانی ے نا آثنا اور ناداتف تھا پس میں حضرت اقدیں علیہ السلام کے فرمانے ہے درس میں بیضنے لگااور قرآن شریف سننے لگااور پھرایک لطف ایبا آنے لگا کہ جس کابیان میری خیز تحریر سے باہر ہے اور آپ کی ہی برکت سے مجھے قرآن شریف کی تغنیم ہو تی گئی اور خود حضرت اقدیں علیہ السلام بھی مجھے پڑھایا کرتے تھے اور طالب قر**اُن ''نربی**نہمجھایا کرتے تھے اور ایک شرف جھھے آپ ہے یہ ہے کہ میں نے بخاری شریف کا کچھ حصہ آپ ہے پڑھا ہے اور تھوڑے ہے حصہ میں حضرت میرناصر نواب صاحب مدظله العالی بھی میرے شریک اور ہم سبق رہے در حقیقت قرآن شریف اور بخاری شریف کے سمجھنے کا حق بعد حضرت اقد س علیہ السلام نور الدین ہی کا ہے جس کا نام ہی نور دین ہو وہ نور قرآن سے حصہ نہ لے تو اور کون لے حضرت خلیفتہ المسی کو قر آن شریف کا یہاں تک عشق و محبت ہے کہ کوئی وقت آپ کا قرآن شریف سے ظالی نہیں ہے اور اندرزنانہ مکان میں جابجا قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں ناکہ دیکھنے میں دہر نہ گھے اور سستی د کسل برپانہ ہو۔ جہاں ہوں وہیں قرآن شریف دیکھ لیں ایک دفعہ آپ فرماتے تھ کہ خدانعالی جو مجھے بمشت میں اور حشر میں نعتیں دے تو میں سب سے پہلے قرآن شریف مانگوں اور طلب کروں ٹاکہ حشرکے میدان میں بھی اور بہشت میں بھی قرآن شریف پڑھوں پڑھاؤں ساؤں۔

میں پیر زاوہ ہوں صاحبزاوہ ہوں صاحبزاووں میں اکثر تکبراور غرور پیر زاوگی ہت ہوا کرتی ہے اور حضرت اقدیں علیہ السلام اس کو محسوس کر لیتے تھے حضرت خلیفتہ المسیح سے بعض او قات جو پیرزادگی کا خیال آجا آ تو مرد ڑے ہی رہتا۔ اور حضرت خلیفته المسیح مجمه پر مهربانی فرماتے رہتے او رتبھی بھی اپنی زبان ہے ازر دیئے الطاف مربیانه کچھ نه فرماتے اور تعظیم و تکریم ہی کرتے رہتے اور حصرت اقد س عليه السلام جو آپ کي تعظيم و تحريم وتو قير کرتے تو لا محاله مجھے بھی کرنی پڑتی اور ول سے آپ جانتے کہ یہ صاحب زادہ ہے اس کو قرآن شریف سے خبرنہیں ہے اور ور حقیقت مجھے بچھ بھی اس دنت تک خبر نہیں تھی اور مبھی مبھی زبان ہے فرماویتے که آیئے ذراہارے درس میں بھی میٹائیجئے ادر خود حفرت خلیفتہ المسیح سلمہ اللہ تعالی میری جگہ ہر مجھ جیسے گنگار کے پاس تشریف لے آیا کرتے تھے اور بعض دفت جو میں اپنی نشست گاہ پر اشعار عاشقانہ خوش الحانی ہے پڑھتااد رحیپ ہوجا تا تو فرماتے کہ پیرصاحب اور برھے ہم تو آپ کے برھنے کے مشاق ہی رہ گئے ہمیں اشتیاق میں چھوڑ کے حیب ہو گئے ایک روز میں معجد مبارک ہے زینہ کی راہ سے اتر یا تھا اور سمجھ عاشقانہ اشعار خوش الحانی سے پڑھتا تھا اور حضرت : خلیفتہ المسیح زینہ کے پنیجے کھڑے من رہے تھے جب میں آپ کو دیکھ کر خاموش مو گياتو فرمايا بيرصاحب كيول حي مو كئ ميس تو وجدى آگياتها-

حفرت اقدس علیہ السلام بھی بھی بھار ہوجاتے تھے یا لکھتے لکھتے تھک جاتے تو فرماتے کہ صاحبزادہ صاحب کو بلاؤ ان سے کوئی غزل سنیں گے اور میں سادیتا تو آپ کو تکلیف میں تسکین ہوجاتی ایک روز فرمانے لگے کہ صاحبزادہ صاحب کوئی غزل ساؤ کہ تمہاری آواز بہت پیاری معلوم ہوتی ہے ہم میں بھی پھشت ہے ایک روز جہاں چھاپہ خانہ ضیاء الاسلام ہے دہاں رہتا تھا اور میرے گھرکے آدمی سرسادہ تھے صرف میں اکیلاتھا حضرت اقدس علیہ السلام کے سرمیں درد شدت سے تھا دہاں حضرت اقدس علیہ السلام میرے پاس آکرلیٹ گئے اور فرمایا ہماری پنڈلیاں دباؤ میں دبانے لگا بھر فرمایا صاحب زادہ صاحب کوئی غزل پڑھو میں نے یہ غزل نظیری خوش الحانی سے سائی۔ فرمایا توالی طرز میں پڑھو پھر میں نے پڑھی۔

## غزل

خاک تھے کیا تھے غرض اک آن کے ممان تھے
چین لی جب اسنے تب جانا کہ ہم ناوان تھے
کیا کموں اسد م جھے خفلت میں کیاکیاد حیان تھے
ادر کماہم بھی بھی دنیا میں صاحب جان تھے
دیکھنے کو آنکھیں اور سننے کی خاطر کان تھے
بیٹنے کو دن کے کیا کیا تخت اور ایوان تھے
پچھ نکالی تھی ہوس کچھ اور بھی ارمان تھے
پچھ نکالی تھی ہوس کچھ اور بھی ارمان تھے
پچرنہ ہم تھے اور نہ وہ سب بیش کے سلمان تھے
اور میاں ہم بھی بھی تیری طرح انسان تھے
اور میاں ہم بھی بھی تیری طرح انسان تھے

کیا کمیں دنیا میں ہم انسان یا حیوان سے غیر کی چزیں دبا وکھنی بردی سمجھ سے مقل ایک دن ایک استخواں پر برد کیا جو میرا پیر پیر پڑتے ہو میرا پیر پیر پڑتے ہی غرض اس استخواں نے آہ کی دست دیا کام وزباں گردن شکم پشت و کمر رات کے مونے کوکیا کیا زم ونازک سے بٹک لگ رہے سے دل کئی چنی پری زاددں کے ساتھ ایک می تھیٹر اجمل نے آکر ایسا دیا ایک بیدردی سے مجھ پریاؤں مت رکھونظیر ایک بیدردی سے مجھ پریاؤں مت رکھونظیر

جب میں اس مصرعہ پر بچھ نکالی تھی ہوس الخ پہونچا فرمایا بھر کمو پھر پڑھا بھر فرمایا بھر پڑھو پھر فرمایا میہ مصرعہ بہت اچھاہے ادر نہی مصرعہ اس مزل کی جان ہے تمام غزل سننے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔

ایک وفعہ میں نے خواب میں ویکھا کہ حضرت مولانا نور الدین کی شکل

حضرت الدّس كى ہوگئ ہے يہ خواب ميں نے حضرت الدّس عليه السلام كو سنايا فرمايا مولوى صاحب واقعى عقيدت وارادت ميں يكتابيں اور ہم ميں فتابيں - اور ايما بى ہوتا چاہئے صاحبزادہ صاحب مولوى صاحب كى بيروى اور اتباع كرد مولوى صاحب اسى لامكّ بيں جى چاہتا ہے كہ نور الدين جيسى صلاحيت تقوى سب ميں ہو۔

ایک روز حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ آنخضرت الطائی نے فرمایا کہ خضرت الطائی نے فرمایا کہ خضرت اللہ ہوتی ہے۔ کہ خوش الحان اور خوش آواز پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ منابق ایک وقعہ حضرت اقد س علیہ السلام نے جو

فونو مراف جناب نواب محمد علی خان صاحب نے منكوايا تما فرمايا مارے پاس بھي لاؤ جم بھي سنيں مج پھرنواب صاحب لائ ادر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بیر آلہ بھی خدا نے جارے لئے اور جارے مقاصد کے بورا کرنے کے لئے ایجاد کرایا ہے اس میں ہم آواز اپن بھر کروو آ دمیون کو غیر بلاد میں بھیجیں کے آکہ تبلیغ احکام الی پوری ہوجائے اس کے ذربعہ سے ہرایک من لے گا- اور یوں وعظوں کی مجالس میں یو روپینوں کو شاق ہو ناموت کا سامنا ہو تا ہے لیکن اس ذریعہ سے وہ سن لیس کے اور فرمایا ہم ایک نظم ککھتے ہیں وہ صاجزاوہ صاحب کی آواز سے بھروالوان کی آواز انچی ہے گر مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ میں این آواز بھرودں گا آپ نے فرمایا ا جھااور فرمایا کہ دو سرے بلاد میں ہماری آواز چاہیے کس داسطے کہ خدانے ہمیں مبعوث کیا ہے اور مبعوث من اللہ کی آداز میں برکت ہوتی ہے بیراس پر فرمایا کہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم جاہتے تھے کہ میں این آداز بھردل گا بھر قادیان شریف کے آریوں شرمیت وغیرہ نے فونو گراف سننا جاہان کے لئے تبلیخ اسلام کی ایک نظم ککھی ماکہ وہ اس ذریعہ ہے اللہ تعالی کا تھم من لیس پھرہندو عور تیں آ مُنین آپ نے اِس ذریعہ ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سنوائے اور اسلام

کی خوبی ان کے کان میں ڈالی اور آپ اس سے نمایت خوش ہوئے۔ حضرت اقدس علیہ السلام سے جو عرض کر تاکہ میں نے وسعت اخلاق نظم نکسی ہے وہ سانی چاہتا ہوں خواہ وہ پنجابی زبان میں ہو خواہ فارسی میں خواہ عربی میں آپ بے تکلف فرماتے کہ اچھا ساؤ اور آپ شون ے سنتے خواہ وہ کیبی ژولیدہ طور ہے ہوتی کسی کا دل نہیں تو ڑتے او رجزاک الله فرماتے لیکن میں نے خوب غور ہے دیکھا کہ آپ کے جسم یا کسی عضو کو غزل تصیدہ نظم سننے کے وقت کسی فتم کی حرکت نہ ہوتی تھی اور آپ جپ جاپ ہیٹھے سناکرتے تھے اور بات چیت کرتے وتت یا وعظ کے وتت مجھی آپ کاعضو حرکت نہ کر آ تھانہ آ نکھ نہ رخسار نہ ہاتھ جیسے لوگوں کی عادت ہو تی ہے کہ ہاتیں کرتے وقت ہاتھوں سے آتھوں سے چروں سے حرکت کیا کرتے ہیں اور جسم کی بوثی بو ٹی پھڑکا کرتی ہے اور جو اس طرح ہے بات کر تا آپ ٹاپند کیاکرتے تھے مولوی عبداللہ مجہتد لود هیانوی پر خدا تعالیٰ کی رصت نازل ہو وہ کما کرتے تھے کہ تم صاجزادہ صاحب غور کرے و کھنا اور میں نے تو خوب غور کیا ہے کہ حضرت اقدس باتیں کرتے ہیں اور بنتے ہاتے ہیں اور باتیں لوگوں کی سنتے ہیں اور لوگوں میں جیٹھتے میں لیکن آپ کے چیرہ اور بشرہ سے نہی معلوم ہو تا ہے کہ آپ سمی کے انظار میں بیٹھے میں اور وہ آیا اور کھڑے ہوئے گویا جیسے سمی عاشق کو اینے معثوق کا انظار ہوتا ہے سوواتعہ میں یمی حالت حضرت اقدس علیہ السلام کی دیکھی که حضرت رب العزت ہے وہ اُولگ رہی تھی اور آپ زات باری تعالیٰ میں ایسے محود متغزق معلوم ہوتے تھے کہ کسی چیز کی کوئی پروانہیں تھی۔

اور ذات احدیت میں فنا ہیں۔ میں نے ایک دفعہ حضرت اقدیں علیہ السلام سے وطن کے جانے کی اجازت چاہی فرمایا ابھی جاکے کیا کرو گے میں نے عرض کی کہ حضور ایک کام ضروری ہے فرمایا کیا کہیں عرس میں جانا ہے اور قوالی سننے کو جی چاہتا ہو گا پھر آپ ہننے لگے میں نے عرض کیا کہ عرس میں تو نہیں جانا ہے جب سے حضور کی خدمت میں آنا ہوا ہے عرس و قوالی تو ہم سے رخصت ہوئی آپ کی محبت میسر ہواور پھر قوالی کو جی جاہے ایسا کہیں ہو سکتا ہے۔

بعض وقت میں کوئی لطیفہ ساویتا تو ہنتے اور فرماتے کہ صاحب زادہ صاحب
اتنے لطیفے تم نے کہاں سے یاد کرلئے ایک فخص نماز نہیں پڑھاکر تا تفادہ انقاق
سے ایک کام کیلئے می مبارک میں گیا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے کہا
آج تم کیے معید میں آگئے نماز تو پڑھے نہیں - حضرت اقدس علیہ السلام نے کچھ
نہ فرمایا میں نے کہا کہ حضرت اس کی الی مثال ہے کہ ایک مراثی کا گھو ڈاچھوٹ
کر معید میں تھس گیالوگوں نے اس کو دھمکایا اور کہا کہ مراثی تیرے گھو ڈے نے
معید کی ب اوبی کی مراثی نے جواب دیا کہ جتاب گھو ڈاحیوان تھا اس نے معید کی بے
اوبی کی ہواور مجھے بھی معید میں گھستے اور بے اوبی کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت
اوبی کی ہواور مجھے بھی معید میں گھستے اور بے اوبی کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت
ادبی کی ہواور مجھے بھی معید میں گھستے اور بے اوبی کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت
اقدس علیہ السلام جننے گئے اور فرمایا اس محض پر سے مثال خوب صادق آئی بے
اقدس علیہ السلام جننے گئے اور فرمایا اس محض پر سے مثال خوب صادق آئی بے
اتک سے آج بھولے سے معید میں آگیا ہے وہ محض ایسا خفیف اور شرمندہ ہوا کہ
ای روز سے نماز پڑ ہے لگا۔

فاتحہ خلف الامام فراتے ہے کہ ایک محض سالکوٹ یا اس کے گردونواح کارہے والا تقادر ہردوزہم ایک دفعہ کردونواح کارہے والا تقادر ہردوزہم اس کو امام کے پیچے نمازیں الحمد پڑھنے کو کتے ہے اور ہم اپی دانست میں تمام دلیلیں اس بارہ میں دے چکے گراس نے نمیں مانا- اور الحمد للہ امام کے پیچے نہ پڑھی اور یوں نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیتا ایک دونہ مفرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں قادیان شریف آکیا ایک روز امی متم کی باتیں ہونے کی صرف حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں الحمد شریف امام کے پیچے پڑھئی چاہئے اور کوئی دلیل قرآن شریف یا حدیث الحمد شریف امام کے پیچے پڑھئی چاہئے اور کوئی دلیل قرآن شریف یا حدیث

شریف سے بیان نہیں کی وہ محض اتنی بات س کر امام کے پیھیے نماز میں الحمد شریف پڑ ہنے لگا۔ اور کوئی ججت نہیں کی۔ ایک مخص نے سوال کیا کہ حضرت صلی الله عليك وعلى محرجو مخص نماز من الحدامام كے بيچھے نه يرسع اس كى نماز موتى ے یا نمیں حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ بیہ سوال نمیں کرنا جاہئے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں یہ سوال کرنا اور دریافت کرنا چاہیے کہ نماز میں الحمد امام کے یجے راصنا جاہے کہ نمیں ہم کتے ہیں کہ ضرور برحنی جاہے ہونانہ ہوناتو خدا تعالیٰ کو معلوم ہے حنفی نہیں پڑھتے اور ہزاروں اولیاء حنق طریق کے پابند تھے اور خلف امام الجمد نهیں پڑھتے تھے جب ان کی نماز نہ ہوتی تو وہ ادلیاء اللہ کیسے مو گئے چونکہ ہمیں امام اعظم سے ایک طرح کی منا-بت ہے اور ہمیں امام اعظم کا بہت اوب ہے ہم یہ فتویٰ نہیں وے سکتے کہ نماز نہیں ہوتی۔اس زبانہ میں تمام حدیثیں مرون و مرتب نہیں ہوئی تھیں اور یہ بھید جو کہ اب کھلا ہے نہیں کھلا تھا۔ اس واسطہ وہ معذور تھے ادر اب بیہ مسلہ حل ہو گیااب اگر نہیں پڑھے گا تو ہے شک اس کی نماز ورجہ تبولیت کو نہیں ہنچے گی ہم ہمی بار بار اس سوال کے جواب میں کمیں کے کہ الحمد نمازیں خلف امام پر می جائے۔

ایک روز میں نے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیک وعلی محمد الحمد کس موقعہ پر پڑھنی چاہئے فرایا جمال موقعہ پڑھنے کا لگ جادے میں نے عرض کیا کہ امام کے سکوت میں فرایا۔ جمال موقعہ ہو پڑھنا ضرور چاہئے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر جماعت ہو رہ ہے

اور مقتدی کو رکوع میں طنے کا موقعہ ملا اب اس
نے الحمد نہیں پڑھی وہ رکعت اس کی ہوجاوے گی۔ مولوی عبدالکریم صاحب
بوئے کہ وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی مفترت اقدس نے فرمایا کہ وہ رکعت اس
کی ہوگئ۔ نہیں کیسے ہوگی۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اس کو موقعہ ملتا کہ وہ الحمد
پڑھ لیتا تو کیاوہ الحمد نہ پڑھتامولوی صاحب نے عرض کیا کہ پڑھتا کیوں نہیں اس

کا اعتقاد تو میں ہے کہ الحمد پڑھ لوں فرمایا نیت کے ساتھ اِنتُمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیتَّاتِ وارد مدار ہے اس کو اتنی مسلت نہیں ملی دل میں تو اس کا اعتقاد ہے وہ رکعت اس کی ضرور ہوگئ۔

تذكرة الميدي

ایک روز دارلامان میں پلیٹ فارم پر جمال اب ایک د بوانه کاقه مدرسہ ادر مهمان خانہ ہے میں تہد کی نماز پڑھتا تھا اور ایک مخص میران بخش نام مجنون آگیااور وہ بھی نیت باندھ کرمیرے ساتھ كفرا بهو كميا اور زور زورے الحمد يزھنے لگا پھرجو اس كو جنون اٹھا تو بجائے الحمد کے پنوں سسی گانے لگا میں نے وو رکعت بشکل تمام بو ری کی اور بعد سلام میں نے کہا دور ہو کمبنت میری نماز میں تو نے خلل ڈالا۔ وہ بولا کہ میں نہیں جا تا تو اکیلا نمازیرِ هتا تھامیں نے نماز جماعت کی پر هوائی اور میں تو نمازی پر هتا تھا۔ میں نے کمانماز تو خبر پڑھتا تھالیکن میہ پنوں سسی کیوں گانے لگا اس نے میری بات کا جواب نہ دیا جنون میں اور پچھے بکواس کرنے لگامیں نے کماجا یہاں سے چلا جا۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا میں نے کہا یا تو یہاں ہے چلا جانہیں تو میں تجھے ماروں گااور کیے کو کھا جاؤں گا وہ تب بھی نہ گیا پھر میں نے اس کو د مکہ دیکر وہاں ہے دفع کیا حفرت اقدس علیه السلام اس وقت معجد مبارک کی چھت پر نماز تہجر کی بڑھ کر ٹملتے تھے اور بیہ ہماری باتیں سب من رہے تھے اور خدا جانے اس روز کس طرح ہاری باتیں من لیں ورنہ حضرت اقدس کی میہ عادت تھی کہ کوئی چھھ باتیں کر تا ہو آپ دھیان نئیں کرتے بلکہ آپ سے مخاطب ہو کر کوئی بات کر آ تب بھی آپ بات تو من ليتے اور جواب بھی ديديتے مگر سنتے بھی نہ تھے اور آپ متوجہ بھی ہوتے اور توجہ بھی نہ کرتے اور کسی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے حالا نکہ دیکھتے بھی الغرض ہاری تحرار دونوں کی من رہے تھے ۔۔

جب صبح ہوئی تو میں مسجد مبارک

یں گیا کہ میں ہی اذان کہوں گا اور مجھے حضرت اقدس علیہ السلام کی کچھ خبر نہ تھی کہ آپ مثل رہے ہیں اور ہماری باتیں اور تکرار من رہے ہیں جب میں مبجد مبارک کی چھت بر گیا تو دیکھا مفرت اقدس علیہ السلام نمل رہے ہیں- اور بحان الله سجان الله يزهة بين مين في السلام عليكم كما فرمايا وعليكم السلام- آك میں نے عرض کیاکہ اذان دینے کے واسطے آیا ہوں فرمایا اذان کا وقت ہو گیامیں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیک وعلی محمہ سفیدی ظاہر ہو گئی فرمایا اذان دو میں نے اذان دی بعد اذان کے آپ نے فرمایا آج تمہارااور میراں بخش سودائی کا کیا جھگڑا ہو رہاتھا میں ڈرگیا کہ خدا جانے حضرت اقد س کیا فرمادیں گے ہماری ساری باتیں سیٰ ہو تگی میں نے ڈرتے ڈرتے سب حال سنایا فرمایا بیہ سودائی مجنون مرفوع القلم ہوتے ہیں یہ ایس حالت میں جو مجھ کہیں یا جو کریں تو ان کی مجھ بھی پکڑ میں ہے ایسے لوگوں کو ونیا مخدوب ولی الله اور قطب صاحب خدمت کما کرتی ہے کیکن وراصل بیہ لوگ مخدوب اور ولی اللہ نہیں ہوتے بیہ لوگ محروم ہوتے ، ہیں بعنی تمام نعماء اللیہ ہے محروم رہتے ہیں چنانچہ عقل سے ذہن سے لباس ہے کھانے پینے کی لذت ہوی بچوں کی اور ان کی پرورش کی نعتوں اور ثواب سے محروم الله تعالی کی شاخت اور معرفت سے محروم الله تعالی کی ذات اور صفات کے علوم سے محروم رسول نبی کی شناخت اور ان کی اتباع اور پیروی ہے محروم قر آن شریف کی تلاوت اور اس کے معانی اور اسرار اور معارف اور نکات ہے محروم شریعت و طریقت سے محروم پھرنماز جو معراج المومنین ہے اور روزہ جیں کی خاص اللہ تعالیٰ می جزا ہے اور حج کے طریقوں اور زکو ۃ اور پھر ان کے حصول ثواب اور درجات سے محروم ہیں تم کو الیے شخصوں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کا شکر کرنا جاہئے۔ کہ تم کو تمام نعمتوں اور فیوضوں ہے متتع فرمایا اور محروم نہیں کیا عقل دی ذہن دیا قرآن شریف کی تلاوت اور اس کاعلم اور اسرار ومعارف و نکات سے بسرہ ور کیا ہرایک چیز طال وحرام کی تمیز دی۔ رسولوں کی شناخت کی

توفیق دی این زات اور صفات کاعلم دیا - ولی الله اس کو کمتے ہیں جو اوامرونوای کا یابند ہواس کے کرنے ہے جو نتیجہ ہو تاہے اس کانام کشف والہام اور ویدار اللی یا لقاءاللہ کہتے ہیں انسان کا فرض ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی یابندی افتیار کرے پھرجو اس پر اس کا متیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ عنائیت فرمادے گا ایسے محرد موں ادر مجنونوں سے الگ رہنا مناسب ہے اگرچہ یاس ہوتو سوال کرنے پر ویدے ورنہ الگ رہے اور خدا تعالیٰ کاشکر کرے کہ ہمیں محروم نہیں کیااور بے نصیب نہیں کیا نمازالی چیزہے کہ سب مراتب ولایت اور قرب اللی کے مدارج ای میں طبے ہو جاتے ہیں افسویں لوگوں نے نماز کو تو چھوڑ دیا اور بے ہورہ وظائف کے پیچھے بڑ مگئے نمازی سے انسان خدا سے ما ہے اس کو بہت سنوار کریڑھنااور زیادہ اہتمام کرنا جاہے نماز کو جس قدر درستی اور آہنگی ہے یر هو گے اتنا ہی خداتعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرد کے اور خداتعاتی کو نزدیک یادُ گے دعاء سیفی حزب البحر قصیدہ غوضیہ دغیرہ سے جو د ظا کف لوگوں نے نکالے ہیں وہ سب اختراع بدعت ہے جتنی دیر و ظیفوں میں صرف ہوا تی ویر نماز میں لگانی چاہئے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا اور قرآن شریف ترتیل ہے ای قدر زیاره فائده مترتب بهو گا-

ولا كل الخيرات كاورد الخيرات كا ورو اور پرهنا كيما به فرما ولا كل الخيرات ميں جتنا وقت خرچ ہو اگر نماز اور قرآن شريف كى طاوت ميں خرچ ہوتو كتنا فاكدہ ہو تا ہے يہ كتابيں قران شريف اور نماز سے روك وي بيں - يہ خداتعالی كاكلام اور عم ہے - اور انسانوں كا بناوئی وظیفہ ہے فرمایا قرآن شریف كی آخوں اور سورتوں كا بھی لوگ وظیفہ كرتے بيں اور يہ بدعت ہے اور نا سمجی سے ايساكرتے بيں - قرآن شريف وظیفہ كے لئے نہيں ہے يہ عمل كرنے كے لئے اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہاگر آخضرت التا الجائي صحابہ كو تسبيح ہاتھ میں دیکر جمروں میں بھاویے تو دین ہم تک کب تک بہتا وہاں تو تلوار تھی اور جماد تھااور آپ بار بار فرماتے تھے کہ اُ اُجُنَّہُ تُحْتُ ظِلاً اِ الشّیوْ فِ یعنی جنت تلواروں کے سابہ میں ہم ادا زمانہ بھی منهاج نبوت کا زمانہ اور ادارا طریق بھی منهاج نبوت کا ذمانہ اور ادارا طریق بھی منهاج نبوت کا طریق ہے آگ لگادیں تنبیع منهاج نبوت کا طریق ہے آگ لگادیں تنبیع ہاتھ سے بھینک دیں رنگے کپڑوں کو جلا کر راکھ کردیں اور جماد کے لئے اور دین کی تمایت کے لئے مال سے جان سے ہاتھ سے جس طرح سے ہوسکے کریں جب جماد سیفی جماد تھا اور اب جماد لمائی و قلمی ہے جماد جب بھی تھا اور اب بھی ہے جماد سیفی جماد بدل گئی ہے مومن بھی قشریر راضی نہیں ہو آدہ مغز چاہتا ہے لئے اس کے مطابق چلنے سے کہتہ نہیں ہو آدہ مغز چاہتا ہے لفظ پرستی کفر ہے نرے لفظوں کے پڑ ہے سے کچھ نہیں ہو آدہ مغز چاہتا ہے سے اس کے مطابق چلنے سے کام چاتا ہے۔

تعوید گذرہ اور اعجاز مسیحا دردیثوں فقیروں مولویوں کی طرح سے منیں لکھتے تھے بانج چار وفعہ آپ کو تعوید لکھنے کاکام پڑا ہے اور وہ یوں پڑا ہے کہ فلیفہ نور الدین صاحب ساکن جموں کے اور دنیس ہوتی تھی انہوں نے اولاد کی بارہ میں دعاکرائی آپ نے فرایا ہاں ہم دعاکریں کے فلیفہ صاحب نے عرض کی کہ ایک تعوید مرحمت ہوجائے فرایا لکھدیں گے پھرایک دفعہ عرض کی فرایا ہاں یاد ولا دینا لکھ دیں گے بھرایک دفعہ عرض کی فرایا ہاں یاد ولا دینا لکھ دیں گے اب فلیفہ صاحب نے اور مرزا محمود احمد صاحب سلمہ اللہ تعالی جھوٹے سے تعویز کے لئے فود عرض کرنا مناسب نہ جانا اور جناب حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب سلمہ اللہ تعالی جھوٹے سے تعالی جو تھوں نے کہا کہ تم تعوید حضرت اقدیں سے لادو ان کو حضرت اقدیں علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ یہ جب جاتے تو کہتے ابا فلیفہ جی کے داسطے تعوید لکھدو دو چار دفعہ تو نالا لیکن یہ پیچھے لگ مجے ایک دن انہوں نے کہا واسطے تعوید لکھدو حضرت اقدی علیہ السلام نے فرایا کہ ہمیں تو تعوید لکھنا نہیں آ نا محد بم

الله تمام الحمد لله لكوكر تعويز محمود احمد صاحب كو ديديا بيد لے كر خليفه جى كودے آئے بس تعويذ كا باند هنا تھا كه خدا تعالى كے نضل سے به طفيل دعاء مسيح ان كى بيوى عالمه ہوئى اور لڑكا بيدا ہوا۔

ایک مخص کا حیدر آباد کی طرف ہے خط آیا اور وہ غیراحمدی تھا لکھا کہ ایک تعویذ اپنے دست مبارک ہے لکھ کر جمعے بھیج دو۔ حضرت اقدس نے جمعے فربایا صاحبزادہ صاحب ہمیں تو تعویذ لکھنا نہیں آتا لاؤ الحمد شریف لکھ دیں اس میں ساری برکتیں ہیں آپ نے الحمد لکھ کر جمھ کو دیدی اور فربایا خط میں بھیج دو۔

ایک ہخص کا خط مارواڑ ہے آیا اور لکھا کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور خود بخود لگ جاتی ہے اور طرح طرح کی بیستاک آوازیں آتی ہیں اور ہم بھی بیار رہتے ہیں کوئی تعویذ اپنے ہاتھ ہے لکھ کر مرحت فرمائے آکہ اس آسیب ہے کوئی جن ہے یا خبیث ہے نجات ملے فرمایا تم مرحمت فرمائے آکہ اس آسیب واسیب بچھ نہیں جانتے میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کے کئے کے مطابق بیہ لکھ دیا کہ مکان کے چاروں کونوں میں رات کو ہم روز اذان کمہ دیا کرو۔ پھر میں نے بیہ خط حضرت اقد س علیہ السلام کو دکھایا فرمایا بہتر ہے یہ خط بھیج دو۔ دو تین ہفتہ کے بعد اس کا خط آیا کہ اب آگ بھی نہیں کئی اور خواب پریشان بھی نہیں آتے اور خداتھائی نے ہم سب کو تندرست کردیا۔ پھر میں نے تعویذ کے لئے عرض کیا تو فرمایا ہاں لکھ دیں گے پھرایک روز الحمد لکھ دی اور فرمایا بھیج دو۔

قادیان کی بعض عور تیں اور گاؤں کی عور تیں آ جاتیں کہ مرزاجی ہمیں اپنے ہمیں اپنے کا تعویذ دو۔ آپ فرمادیتے صاحب زادہ صاحب کے پاس جاؤ دہ تعویذ لکھ دیں گئے تم جانتی ہو کہ صاحب کون ہیں وہ لمجہ قد دالے پیرصاحب وہ کمدیتی کہ ہاں ہم جانتے ہیں قادیان اور نواح قادیان میں سب مرد وعورت مجھ سے داقف ہیں کوئی پیرصاحب کوئی برا پیر کہتے تھے۔ بھروہ عور تیں میرے پاس

آتیں اور تمتیں کہ مرزا صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے تعویذ لکھ رو میں بھی حضرت اقد س علیہ السلام کے دیکھادیکھی الحمد شریف ہی لکھ دیا کر ہاتھا۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ میں سرسادہ سے چل کر قادیان ب میریف حضرت اقد س علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت مولانا مرشد نا نورالدین صاحب خلیفته المسیح علیه السلام بھی آئے ہوئے تھے اور صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے اور حضرت اقدس علیہ السلام بھی تشریف رکھتے تھے حضرت ظیفتہ المسی علیہ اللام نے فرمایا کہ پیرصاحب بہت سے پر دیکھے کہ وہ مملیات اور تعویذ کرتے ہیں کوئی عمل آپ کے بھی یاد ہے جس کو و کھے کر ہمیں بھی یقین آجائے کہ عمل ہو تاہے میں نے عرض کیا کہ ہاں یاد ہے فرمایا و کھاؤ اور میں نے عرض کی کہ ہاں وقت آنے و بیجے و کھلا ووں گا- حضرت اقدس علیہ السلام نے فرایا کہ ضرور صاحب او باو ہوگان کے بزرگوں سے عمل چلے آتے ہیں کوئی دو گھنٹہ کے بعد ایک فخص آیا جس کو ذات الجنب یعنی پہلی کا دردِ شدت سے تھامیں نے عرض کی کہ ویکھتے اس پر عمل کر تا ہوں حضرت خلیفته المسیح نے فرمایا کہ ہاں عمل کرد - حضرت اقد س ملیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بان عمل کرومیں نے اس مخص بر دم کیااس کو دروسے بالکل خداتعالی نے آرام کردیا اور شفادی- جب اس کو آرام ہوگیا تو حفزت خلیفته المسج علیہ السلام نے فرایا کہ مسمیر یزم ہے میں نے اس زمانہ میں مسمیر یزم کا نام بھی نہیں ساتھا، اور نہ میں جانا تھا کہ مسمیریزم کیا چیز ہوتا ہے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا صاجزاوہ صاحب تم نے کیا پڑھا تھا میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ عديك وعلى محمريس في الحمد شريف يرهى تقى-

القصہ جب میں حضرت الطاقائی کی مجلس میں بحالت کشف اوب سے بیٹے گیا تو میں نے جو بیرے پاس ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے ان سے کما کہ تم آنخضرت الطاقائی سے بید سئلہ وریافت کرود کہ مرشد کے قدم چوسنے جائز ہیں کہ ناجائز

ہیں سوانہوں نے عرض کیا کہ حضرت ا سراج الحق دریافت کر تاہے کہ مرشد کے قدم چوہنے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں وہ فخص جو آنخضرت الطاطئی کے سامنے سفید یوش بیٹھے تھے لمبا ہاتھ کرکے اور ہلا کر ذور سے کماکہ نہیں نہیں مجھے اس وقت بیہ خیال ہوا کہ آنخضرت اللہ ﷺ ہے میں نے دریافت کیا تھانہ کہ اس سے بیہ کون میں جو خود بخود بول اٹھے لیں میں اس خیال کے آتے ہی اس جگہ سے اٹھا اور سید ها جمال کو نمبرواریاس چھوٹے چھوٹے نقطہ دیئے ہوئے ہیں جاکر حضرت رسول کریم اللظ کے پاس چیکے سے جامیشا میں نے دریانت کرنا جاہا تو آنخضرت الطلطية نے ميري طرف نيجي نگاه ہے ديکھا اور ايک پير ميارک ميري طرف یعنی وابنا پیر پھیلا دیا۔ میں نے دیکھا تو آپ کے بائے میارک میں سوتی جراب سفید تھی پس میں نے قدم مبارک دونوں ہاتھوں سے بکڑ کرچوم لیا- اور آ تھوں سے لگایا پھر آپ اللہ اللہ نے یائے مبارک اکشاکرے سکیر لیا اور سوتی جراب قدم مبارک سے اتار کر مجھ کو عنایت فرمائی میں نے وہ جراب بزے اوب سے لے لی اور جب میں پہلی جگہ سے اٹھ کر آپ الطابی کے یاس گیاتو جاتے ہوئے بائیں طرف پانچ چار آدمی ملے کپڑے پنے ہوئے اور اکر و بیٹے ہوئے دیکھیے اور ان کے آگے پالیاں بھنگ دغیرہ کی رکھی ہیں- اور وو تارہ ڈ هولک بجارہے ہیں اور کچھ گارہے ہیں جو سمجھ میں شیں آیا اس دفت میں نے خيال كياكه الله الله آخضرت اللهاية توتشريف ركفتي بي- اوربي كان بجان والے بھی ایک طرف موجود ہیں اور پھر دل میں کماکہ آنخضرت الطابطیج کی طرف جو شخص پشت وے کر برہنہ بدن اور سربیٹا ہے میہ کون بے ادب اور التاخ ہے جو آخضرت سید کا تات سید المرسلین اللطابی کو پشت دیے ہوئے بیٹیا ہے اور کوئی اس گستاخ کو منع نہیں کر آباور وہ لوگ جو حضرت رسول کریم التلطيع كي زيارت كو مندو مسلمان عيسائي وغيره جاتے تھے وہ يہ بھي كہتے جاتے تھ کہ حفرت رسول کریم اللہ اللہ عرب سے جرت کرکے اب ہندیس آگئے

اس کے بعد یہ تشفی حالت جاتی رہی اور ایک لذت باتی اس نظارہ عجیب کی رہ گئی اور دو تین روز وہ ذوق وشوق رہا کہ بیان ہے باہر ہے پھرمیں نے بیر کشف میتخ یوسف علی نعمانی مرحوم نہ کورالصدر ہے جو وہ بھی اس وقت موجود تھا بیان کیا اور فیخ عباس علی صاحب تجنثی فوج ریاست جیند اور قاضی غلام نبی صاحب ر ئیس جند سے ادر چنخ بر کات علی جمعدار و غیرہ ہے بیہ کشف بیان کیا بھرا یک روز تجلس مولود تھی اور میں ہی پڑھنے والا تھا اس وقت بھی بیہ کشف دوہارہ ہوا چو نکہ کشف میں بھی ایک فتم کی ربودگی ہوتی ہے اور قوائے مدر کہ اس عالم سے ٹوٹ کر د و سرے عالم کی طرف مصروفٹ ہو جاتے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ بیہ سو تا ہے کیونکہ بیان بند ہوا اور زبان میں جو ایک نشم کی تیزی اور سرعت ہو تی ہے اور بھی لڑ کھڑا جاتی ہے بس ایک صاحب جو اس دقت شاید ناظم تھے مجلس میں عاضر تھے کہنے لگے کہ حفزت میاں صاحب بیہ دقت سونے کا ہے یا پڑھنے کا ہے جب انہوں نے مکررسہ کررید کہا تو میری کشفی حالت بند ہوئی اور میں نے کہا کہ میں سو تا نہیں ہوں بلکہ ایک نظارہ عجیب دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو میں نے ویکھاتھا پھر بیان کیا اسو فت ود تنین سو آ دی تھے اس نظارہ کشفی کے دو سال کے بعد میں لدھیانہ گیاکس مخس نے کماکہ کوئی گاؤں قادیان ہے وہاں ایک مرزا غلام احمد بوے نیک اور ولی اللہ سنے جاتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں ہو کئے ولیوں سے تو کوئی زمانہ خالی نہیں ہو تا خدا جانے دنیا میں سیئنگروں دلی انٹہ ہو گئے پھردو تین روز کے بعد بھی میں ذکر ہماری مجلس میں ہوا میں نے ان کو کما کہ تم نے کیوں کر جاتا کہ ولی الله جیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف دو چار شخصوں کی زبانی معلوم ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مجدد اس صدی کے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بچھلے زمانہ کے اولیاانٹد جیسے سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ انٹد علیہ اور بایزید بسطامی اور سید تعین الدین حسن اجمیری اور پیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمته الله علیم و غیره تو واقعی طریقه رسول الله الطلحایج پرتھے اور دہ سب اہل اللہ اور برگزیدہ الٰہی تھے

اور اب کے صوفیوں کی راہ اور طریق جادہ متنقیم سے گرمٹی اور انہوں نے نئے ئے طریقے ایجاد کرلئے بیہ دو ہاتیں من کر میرے دل کو ایک نگاؤ حضرت اقد س علیہ السلام کی طرف ہو گیا۔ اور خواہش ملاقات دل میں پیدا ہوئی کہ ایسے مخص ے ملنا چاہئے جو پہلوں کا حوالہ ویتا ہے اور اپنے آپ کو محد د کہتا ہے ہے شک وہ مجد دان بزرگوں میں ہے ہی ہو گااور چو دہویں صدی شروع ہونے والی ہے خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ مجدد ہوں اور مجدد کا ہونا ضروری ہے جو ٱتخضرت الكالمانيُّ نے فرمایا کہ إِنَّا اللَّهُ يَبْعُثُ لِهٰذِهِ الْأُ مُّنْهِ عَلَي رُأْسِ كُلِّ مِهَ نَهِ سَنَةٍ مَنْ يَتُجَدِّ دُلَهَا دِيْنَهَا لِينِ بِ شَكِ اللهُ تعالَى اس امت كے لئے ہراً ایک صدی کے سربر ایک مجد د بھیجارہ گاجو دین کی تجدید کر مارہے گااور اب سينكرون فرقے فكل آئے على من اختلاف صوفياء مين اختلاف امرامين حالت خراب غرباء د ضعفاء کی عادات خراب جاروں طرف نتنہ بریا ہے اللہ تعالی کابروا احسان اور فضل ہے جو ہمارے زمانہ میں مجدد ہو اور مجھے زیادہ تریوں انتظار تھا کہ ہمارے بہنو کی حافظ رونق علی عرف محمر جان ساکن رامپور شکع سمار نپور نے بھی بیہ دعویٰ کرر کھا تھا کہ اس صدی چار دہم کامیں مجد د ہوں گااس ہے بھی دل کو ایک خوشی تھی کہ ہمارہے ہی خاندان میں مجد دیت ہوگی اور پھرایک موادی امیرعلی اجمیری کابھی دعویٰ تھاکہ اس چو دھویں صدی کامجد د میں ہوں گا

آ خرکار ان مولوی صاحب نے تو چود ہویں صدی گلتے ہی توبہ کرلی کہ مجھ کو غلطی گئی میں مجد د نہیں ہوں لیکن حافظ صاحب موصوف کا تو ابتک کہ تمیں برس چود ہویں صدی کے گذر طبح مجد دیت کا دعویٰ ہے اور اس تمیسویں سال کا تو یقینا ان کا اعتقاد ہے اور دو ہخص ان کے معتقد ہیں اور وہ دونوں بھی ہی اعتقاد رکھتے ہیں اور ایک درویش اجمیر میں تھا اس کا بھی دعویٰ تھا کہ بیس چودھویں صدی کا مجد د ہوں۔

حصداول

مجدد الوقت كون ہے؟ جب من اوّل دفعہ حفرت اقدى عليه السلام نے میہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی دعویٰ مجد دیت کیا ہے اور دو سرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجدویت کا کرتے ہیں تعنملہ اوروں کے (۱) ایک سوۋانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدیاور مجد د ہے اب ہم آپ کو مجد و مانیں یا ان میں سے نسی ایک کو- فرمایا جس کے پاس دلیل ہو دعویٰ بلا دلیل تو تشکیم نمیں ہو تا دلیل میں ہے کہ مکالمہ و مخاطبہ البیہ ہو اور وحی کا نزول ہو اور منهاج نبوت یر ان کا طریق ہو در خت اینے کیل تے پیچانا جاتا ہے اور یمی شناخت ولی نبی رسول کی ہے جس کے ساتھی ہمراہ مرید صحابی اچھے اور نیک صالح ہوں اور ان میں تبدیکی فوق العادت پیرا ہو جاوہےاور وہ اپنے اندر ایک نور نمایاں تاباں و کی لیس تب جانو کہ وہ اچھا ہے اور ولی ہے اور خط تعالی سے اس کا کال تعلق ادر پیوند ہے اور قوت روحانی اور کشش ربانی موجود ہے اور جس کے پیرد اور ہم محبت خراب ہوں اور کوئی تبدیلی سمی قتم کی نہ یا دیں اور گندی زیست اینے اندر رکھتے ہوں تو معلوم کرلوکہ وہ خود بھی گندہ ہے اور اس میں خدا کا انوار ادر نعمت ردحانی نہیں ہے اور نہ اس میں خدا ہے اور نہ خدا کے انوار وقیض سے پچھ ہمرہ ہے دیکھو جب برسات ہوتی ہے تو سینکٹوں بوٹیاں جنگل میں خراب بھی پیدا ہوتی ہیں اور گل ہو تئے بھی عمدہ پیدا ہوجاتے ہیں تگرجو فائدہ مند ہیں وہ باتی رہتے ہیں ادر جو محتمے اور کار آیہ نہیں ہوتے وہ جل بھن کر نیست دنابود ہوجاتے ہیں تم دیکھو گے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے اور جو خدا کی طرف سے نصب مجددیت لے کر آیا ہے وہ باقی رہ جادے گا اور سرسبر ہو گا اور جو خدا کی طرف سے نمیں میں وہ تمام تباہ اور ہلاک موجادیں گے۔ آنخضرت اللا اللہ کے وقت مبارک میں بھی بہت ہے مدعیان نبوت کھڑے ہوگئے تھے اور مسج علیہ السلام كے وقت ميں بھي توكياوہ رہ كئے اور وہ مرسز ہوئے ہرگز نسيس ہوئے-

ان کا نام دنشان مٹ گیا اور وہ ایسے ہلاک ہوئے کہ چند روز میں بی نیست و نابود ہوگئے سوحقیقت میں جیسا کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا تما وہ جوں کا توں ہوا سوائے آپ کی ذات مبارک اور وجود باجوو کے تمام ناکام و نامراورہ کر نیست و نابود ہو گئے۔

و یگر مدعیان مجد دبیت کا انجام بوک اور ان پر ایی خداکی ار پری که نماز روزه عبادت سب چھوٹ کیاعیش و آرام سب گیااللہ تعالی کا نام بھی منہ ہے نہیں لکا ہے ایک بازاری عورت فاق رنڈی ان کی مرید ہوئی تھی سو د، بھی مرکھپ گئی اس کا ونیا ہے نام مٹ گیا اور اب وہ اندھے ہوگئے اور محلہ میں ہے جو ردئی مل جاتی ہے وہ کھالیتے ہیں بس ای پر گزارہ ہے حافظ قرآن شے وہ قرآن شریف بھی بھول گئے بات یہ بچ ہے کہ جو محض مرسل الی ہے روگردانی میں ہے دہ طرح طرح کی آفات ومصیبتوں میں جاتا ہوجا ہے اور خبرالد نیا داور اس جمال میں ہوجا ہے ان کے علاوہ۔

رم) ایک مولوی ابوالقاسم ساکن امرد به بین انهوں نے بھی مجددیت کا اور مهددیت کا ور مهددیت کا ور مهددیت کا ور اب خدا جانے زندہ بین یا مردہ - بید حضرت فاضل امردی مولانا سید محمد احسن صاحب کے رشتہ وار بھی بین -

(م) ایک ارکاف میں مولوی عبدالعزیز تھے انہوں نے دعوی میددیت کیا اور اپنا طریقہ عزیزیہ نکالا ایک رسالہ ان کا میں نے دیکھا ہے اس میں انہوں نے اپنی میددیت کا اعلان کیا اور معراج لکھی کہ مجھے معراج ہوئی دہ بعینہ ترجمہ صدیث بخاری کا ہے کہ جس میں آنخضرت اللہ اللہ نے اپنا عال معراج کابیان کیا ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ اس میں نام محمد اللہ اللہ میں نام ہر جگہ عبد العزیز میدی ہے یہ رسالہ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو سایا فرمایا یہ

اوگ خدا سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالی پر افتراکرتے ہیں صافراوہ صاحب کیا خدا تعالی کے ہاں اندھر ہے یا اس کی خدائی کنور اور ضعیف ہے دنیا کی سوائی اور اپنے آپ کو طازم بتادے تو وہ پکڑا جا آہے اور وہ تو اتھم الحاکمین اور شمنشاہ اور بالک و خالق و قادر تو انا ہے وہ نہیں گرفتار کرے گا وو ہی سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مولوی عبد العزیز وہ نہیں گرفتار کرے گا وو ہی سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مولوی عبد العزیز دیوانہ ہوگیا اور برہنہ پھرنے لگا اور خورونوش کی بھی تمیز نہیں رہی ۔ اور یمال کے مالت گزری کہ بعض دفعہ کوہ اور گوبر بھی کھالیتا تھا اس حالت خراب میں مرگیا۔

(ه) ایک محض لاہور میں تھاکہ جوگلی کوچوں میں او آلڈ آلڈ آئا مُھدی کا میں اور اللہ کا نعرہ نگا تا بھر آتھا اور کوئی اس کو نہیں پوچھتا تھا اور نہ کسی نے اس پر کفر کا فتو تل انگا اور نہ کسی نے باز پرس کی ایک دفعہ حضرت اقد س علیہ السلام جو لاہور تشریف لے گئے اور مجد شاہی میں جاتے تھے اور ہزاروں آومی ساتھ تھے یہ دیوانہ مہدی بھی آگیا۔ اور دو ڑے حضرت اقد س علیہ السلام کے گلے میں کپڑا یہ دیوانہ مہدی بھی آگیا۔ اور دو ڑے حضرت اقد س علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال لیا بمشکل تمام نوگوں نے ہٹایا اور کپڑا آپ کی گردن سے نکالا وہ بھی اس جنون کی حالت میں مرگیا اور پھھ خبر نہیں ہے کہ اس کو کس نے وفایا کس نے مفایا کماں گاڑا۔

(۷) ایک مخص لاہوری انور میں گیااور دو مخص اس کے ساتھ تھے وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھااور سب سے جہاد کا طالب تھاایک ہمارے دوست وزیر محمد صاحب صباغ موحد کے مکان پر بھی دو تین روز تک رہاان کابیان ہے کہ یہ بھی بھی رو تااور چلا آاور کھتا کہ ہائے مجھے کوئی نہیں پو چھتا اور بھی کہتا کہ خدا ہی جانے میں کہ میں کہتا کہ خدا ہی جانے میں میں جانے میں کہتا کہ میں ہی ہون اور بھی کہتا کہ میں ہی مہدی بھی ہوں اور اس کو بالیمولیا بھی تھا۔ صرف اردو ہمیں ہون اور میں کہتا کہ میں ہر حابواتھا لیکن قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا تھااور بھی کہتا کہ وزیر محمد تم میرے پڑھا ہوا تھا لیکن قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا تھااور بھی کہتا کہ وزیر محمد تم میرے

ساتھ ہو آکد اگریزدں سے جماد کریں دزیر محد نے کماکہ ہم کو جماد کی کون کی ضرورت پیش آئی ہمارے احکام اسلام یا تبلیغ اسلام میں کوئی روک ہے یا ہم اپ دین کو چھیلا نہیں سکتے ہمیں کس چیز کی دقت اور مشکل ہے خدا کے فضل سے بد نبست بادشاہ اسلام ہمیں ہزار درجہ اس اگریز راج میں آرام ہے اگر جماد کا دقت ہو آ اور خدا تم کو سچا ممدی بنا آباتو خود بخود سامان جماد بھی ہوجا آ تم کو نکی دیوانے ہو جو خدا و رسول کے خلاف ہے اور اب جماد دہا ہو جو ہمیں جماد کی اشتعالک ویتے ہو جو خدا و رسول کے خلاف ہے اور اب جماد دہا ہو جو ہمیں امن چین آرام کے دن ہیں پھردہ چلا گیا اور اس کا پھر پہنے نہیں نگا کہ کمال گیا ذمین نگل محنی شیر بھیٹریا کھا گئے مرکبیا۔ کیا ہوا۔

(>) ایک مخص سید اصغر علی نام ربواژی میں نما۔ دہ میرا دوست نمااور دہ رافنیوں کی صحبت میں رہ کر تنفیلہ ہو گیا**تنا اور دفتہ دفتہ دان**ضی بن گیا تھا اس کو ابترا ہے فطرت مانیہ تھا پھر اس کو خون مالیولیا ہو گیا میں جب ربواڑی گیا تر مجھ ہے کہنے لگا کہ اب کے سال امام مهدی ظاہر ہوجاویں مجے ادر اس سال میں ان کا ظہور ہوگا۔ ادر وہ حج بھی کریں کے اور کھنیعش سے عیب عجیب قتم سے عدو نکال کر تاریخ اور سال مهدی بتلایا کر تا تھا اور وہی سن و سال بتلایا کہ جن میں حضرت اقدس عليه السلام نے دعوی مهدویت اور مسحیت کاکیا میں نے کما ابھی ا یک سال تک تو مهدی مسیح نهیں آسکتے اور به میرا خیال جب پیدا ہوا کہ جب حضرت اقدس عليه السلام نے وعوی مجددیت کیا کیونکہ ایک مجدد کو جب سو برس گزر حاویں تو تب اور محد د ہوجب چو د ہویں صدی کے محد د حضرت اقدیں علیہ السلام ہو گئے تو اب مہدی و مسیح کاہو نا تو محال ہوا۔ اور ان کی ضرد رت نہیں ہے پندر هویں صدی پر بات جاہری میں نے کماحضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مجدد چود ہویں صدی ہو گئے اگر مدی و مسے آئے بھی تو پندر ہویں صدی پر آویں کے اس نے کا کہ مرزا صاحب ہرگز مجدد نیں ہی مدی دمیج ای چو د ہویں صدی میں اس سال میں جو چو دھویں صدی کا چمارم سال ہے آجادیں

کے خدا کی قدرت اس سال میں حضرت اقدس علیہ السلام کا اشتہار مهدی و مسیح مو تور ہونے کا نکلا ہے میں نے اس کو ٹط بھی لکھا اور ملاقات کے وقت کما کہ و كيو تهارا حساب تحيك فكلا مهدى بهي موجود بوكيا اور عيني بهي الكيا- يعني حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی (علیه العلوة السلام) میں دہ مجھ سے الرئے مرنے کو تیار ہو کیااور کہا کہ میں نے مرزا صاحب کااشتمار دیکھاہے دہ جھوٹا ہے کذاب ہے پہلی کتابوں سے جراح اگر مضمون لکھ لیتا ہے پھراس نے خود میدی کانائب اینے آپ کو بیان کیا اور جھے سے کماکہ جماد کی تیاری کرواب امام ممدی آویں مے اور ہم تم ان کے ساتھ ملکر جماد کریں مے میں نے کما اب جماد کی ضرورت نمین ری کیو کلہ جو مدی آیا اور مسیح ہوا ، اس نے ایسے جاد کے حرام ہونے کا فتوی دیدیا ہے اور حدیث شریف میں منع الحرب بخاری میں موجود ہے کہ مسے کے وقت جہاد وحرب رکھ دیا جائے گالیخی جہاد سیفی دھمشیری نهیں ہو گا۔ اس پر بھی وہ جھلایا اور وہلی میں آیا۔ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کیا اور اوگوں سے کماکہ اوگوتم حارے ساتھ جو اور تلوار و بندوق توپ جو کچھ تم سے مہا ہوسکے درست کرلو جماد کرد- لوگوں نے جواب دے دیا پھراس نے خود ممدی ہونے کا وعویٰ کیااور کما کہ میں امام مہدی موعود ہوں۔ اس حالت میں بھی اس نے میرے سے ملاقات کی اور اس کا جنون دن بدن ترقی کر آگیا میں نے کما کہ بلے و تم کتے تھے کہ مهدی آویں مے عیلی آویں مے چرنائب مهدی بناب تم خود مهدی بن محی اس بات پر میری اور اس کی لژائی ہوگئی- بارہ ہزاری سید ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر جو ربواڑی کے وسط شرمی واقع ہے سخت تکرار ہوئی اور میں نے اس کو مارا وو سرے روز پھروہ آیا اور منت ساجت کرنے لگااور مجھ سے معانی مانگی اور دعوی مهدویت پیش کیا ایک رات کو سوتے سوتے جواس کو دیوا تگی ہوئی تو ہاتھ میں برہند شمشیرے کم اور ایک جھنڈا یرانے کیڑے کا بوسیدہ بانس پر باندھ کر گھرہے نکلا اور کما کہ میں مہدی ہوں یہ نشان اور بیہ مکوار

حضرت جرئیل علیہ السلام نے جھے آسمان سے لاکر دی اور کما اللہ تعالی نے بید شمشیرہ نشان تہیں عطاکیا ہے تم جاکر اس سے جماد کرہ جب یہ بازار میں نگلے ایک ہاتھ میں توار ایک ہاتھ میں نشان تھا پرلیس کو خبر ہوگئی پکڑلیا اور قید کیا گیا اور بعد تموڑے روز کے ان کو کو الیار میں محیودیا ان کے بیوی ہے ریواڑی رہے کی سال کے بعد پوشیدہ طور پر پھر ریواڑی آگئے کیونکہ ان کے ہاں میت ہوگئی تھی لیکن گھرسے باہر پھر نہیں نکلے پھر سرکار کو خبر ہوگئی تو پھر ان کو کو الیار میں معیودیا در سرکار نے اپنی رحم بھی دیا جب ان کا جنون ذرائم ہوا تو بید ریواڑی آگئے اور سرکار نے اپنی رحم دلی سے معانی دیدی انہوں نے حضرت اقد س علیہ السلام پر ایک مقدمہ بھی دائر کیا تھا اس کی بیردی کے لئے جتاب مولوی محمد علی صاحب اور جتاب مرزا خدا کیا تھا اس کی بیردی کے لئے جتاب مولوی محمد علی صاحب اور جتاب مرزا خدا ایک شام سے حق میں مولوی محمد علی صاحب اور جتاب مرزا خدا اندس علیہ السلام کے حق میں ہوا۔

ایک دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ وَ لاَ اُصْغَرُ وَ لاَ اَکْبُر اِلاَّ فِمْ بِکتَا بِ
ثَمْبِیْنِ جو قرآن شریف ہے وہ میرے حق میں ہے۔ چونکہ ان کا نام اصغر علی تُقا
آیت میں بھی اصغر علی ہے ایک روز ایک پادری ہے ان کی تکرار ہوئی اصغر علی
نے بھی مکہ چلایا اور پادری صاحب یور پین شے انہوں نے بھی تھیٹر اٹھایا اصغر علی
ڈر کر بھاگ آیا اور دو تین روز تک گھر میں چھیا میشارہا۔

اب وہ فاقے اٹھا کر اور طرح طرح کے مصائب وشدا کد میں گر فار ہو کر مرگیا اب اس کا ایک بھائی اور مجنون اس کا جانشین کھڑا ہوا ہے اس کا وعویٰ فی الحال قطبیت کا ہے اور کچھ نہیں ہے ایک دفعہ مولوی سلطان الدین احمہ صاحب مبین جمالی ریواڑی گئے تھے یہ صاحب ٹانی الذکران کے مکان پر بھی آئے لیکن پاہر در دازہ کے کھڑے رہے کسی نے کما مولوی صاحب سید صاحب آئے بیں جو اپنے آپ کو قطب وقت اور غوث زبان کتے ہیں مولوی صاحب نے کچھ جواب نہ دیا۔ دہاں سے جاکر بازاروں میں گلیوں میں کتے بھرے کہ مولوی صاحب نرے مولوی ہیں کچھ اکو باطنی میں نہیں ہے دو مرے روز پھر
وہ آئے تو مولوی صاحب نے ان کو بلایا اور آٹھ آنہ اکو دے دیئے۔ بس یہ آٹھ
آنے دیئے تھے کہ سید صاحب زربر سرفولاد تھی نرم شود معقد ہوگئے اور کئے
گئے کہ اب آپ نے مولوی صاحب ہماری شان پچانی مولوی صاحب نے کہا ہاں
میدصاحب اب معلوم ہوا کہ آپ بھی پچھ ہیں سید صاحب کئے گئے کہ پچھ کیا بہت
کچھ ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں ہیں بھول گیا تھا آپ بہت پچھ ہیں۔ اب سید
صاحب مولوی صاحب کی تعریف گلی کوچوں میں کرتے پھرتے ہیں کہ مولوی
صاحب بردے صاحب نبعت ہیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کی قطبیت اور خو ثبت
اور خو ثبت

ر شید احمد گنگوہی کا حال مولوی رشد احمد گنگوی سے ان کو ان کے مرید مجدد وقت کھا کرتے سے اور خاص کر مولوی محمد حسین فقر بنتی دائوی کا تو کی عقید و تقامولوی صاحب نے بھی نہیں کما کہ مجھ کو مجد و مت کھو میں مجد و نہیں ہوں گویا ان کی مرضی تھی کہ میں بھی مجد و ہوں مولوی رشید احمد گنگوی نہیں ہوں گویا ان کی مرضی تھی کہ میں بھی مجد و ہوں مولوی رشید احمد گنگوی نے بھی کفر میں حد کردی اشتمار دیا کہ علانیہ سب وشم کرو مرزا مسلمہ ہے اسود عنسی ہے ۔ گذاب ہے ۔ مفتری ہے ۔ وجال ہے نعوذ بائلہ منما ۔ مولوی صاحب پر ایک تو یہ وبال پڑا اور دو مراوبال بید پڑا کہ مجد دکھلایا ۔ اس وبال و نکال کا نتیجہ اور حدیث جو پڑایا کر آتھاوہ پڑھا اور دیویاں مرس صرف اکیال رہ گیا بھر نابینا ہوگیا اور حدیث جو پڑایا کر آتھاوہ پڑھا تا رہا کی ایک مرید جو اس کے سے اور بڑے اور حدیث جو رسارا کارخانہ در ہم بر ہم ہوگیا ۔ اور مولوی عبدالقاور صاحب جو ان کے مرید اور خلیفہ تھے وہ حضرت اقدس علیہ السلام کے مرید ہو گئے اس مولوی گنگوی کو سخت ہم وغم ہوا ۔

حفرت اقدس علیہ السلام نے مباہلہ کے لئے بھی بہت مولوی رشید احمہ

متونی کے تحریری اور زبانی کمالیکن مباہلہ نہ کیا اور ایک وبال مولوی صاحب بریہ پر اگر بار بار ان کی زبان سے نکلا کہ جیسے الهام میرزا غلام احمد قادیانی کو اعلیہ السلوة والسلام) ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے مریدوں کو بھی ہوا کرتے ہیں گویا مفتری علی اللہ بھی بنا-

حفرت اقدس علیه السلام نے اشتہار دیا تھاکہ مولوی رشید احمہ مُنگوہی اور احمد الله امرتسری اور رسل بابا وغیرہم مجھ سے مباہلہ کرلیں گیارہ عذابوں میں سے ایک یہ عذاب ضرور ان یر اگر یہ مقابلہ مباہلہ کریں گے بڑے کا منمله ان عذابوں مے ایک بیرعذاب تھا کہ سانپ کاٹے اور پھروہ جانبرنہ ہوسکے۔ سومولوی رشید احمد مختگوہی متونی کو سانب نے کانا- حالا تکه مولوی صاحب کو سانپ کے کاٹے کا علاج دعویٰ سے تھا۔ اور سینکٹروں کوس تک ان کا پڑھاپانی جا آ تھالیکن سیہ عذاب اللی تفااور سانب نہیں تفا بلکہ غلاظ شداد فرشتوں سے ایک فرشتہ تفااور سانپ کے ڈینے کے بعد تین جار روز تک زندہ بھی رہالیکن اس زہرہے مرکیا خدا تعالیٰ نے دکھادیا کہ اب بیہ مامور د مرسل کی مخالفت کا مذاب ثل نہیں سکتا۔ ان کے مرنے سے تین ماہ یا دو ماہ پیشتر مجھے ایک کشفی نظارہ میں دکھائی دیا کہ راستہ میں ایک مکان کو چھوڑ کر برے کیڑے بینے ہوئے مولوی رشید احمد زمین پرلیٹ مئے میں نے یہ اپنا کشف حضرت اقدس ملیہ السلام سے بیان کیا اور اس وقت حضرت فاصل امروی بھی تشریف رکھتے تھے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا كه مولوى صاحب كي موت آگئ سوايياي واقعه بوا الحمد لله عليه ذلك -(٩) منمله ان کاذب مرعیان مهددیت کے ایک مخص شخ محمد بوسف سمار نپور کا تھا اس کو پچھ علم عربی تھا ہاہ فام پہتہ قد ایک قتم کا اس کو قطرب مانیا تھا اس نے بھی دعوی ممددیت کیا تھا اتفاق سے دہ قاریان بھی آیا تھا مین اور جناب محترم سيد السادات ميرنا صرنواب صاحب ابو الفعفاء سلمه الله تعالى جم اس ہے ملنے کے لئے گئے تتے اور وہ ایک مجد میں ارائیوں کی ٹھمڑا تھا وہ ہمارے

ساتھ ساتھ حفزت اقدی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس رو زیو کوئی تھو ژی سی باتیں غیرمتعلق ہو تی رہیں- دو سرے رو زوہ پھر آیا اور مغرب کی نماز مسجد مبارک میں اس نے بڑھی اور بعد نماز شام اس نے اپنادعو کی مہدویت پیش کیا اور ایک حدیث اپنے دعویٰ مهددیت میں بیان کی لیکن اس کا ترجمہ اور جب اصل ما كى كى توكماك متكاوة شريف مي ب متكاوة شريف مكوائى كى اس نے بت می ورق مردانی کرے کما کہ تم نکال دو بیہ یاد نمیں رہا کہ حضرت فاضل ا مرد بی سلمہ یا حضرت ظیفته المسی علیه السلام نے مشکوة شریف ہاتھ میں لے كر کھولی اور صدیث نکالنی جای لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام نے منع کرویا اور فرمایا ہمیں تنہیں کیاغرض ہے جو حدیث نکالیں ان کو خود ہی نکالنی چاہئے جو مدی ہے تاکہ ہم اس کاعلم بھی دیکھ لیں اور حدیث وانی معلوم کرلیں پھر کتاب بند کرکے اس کے ہاتھ میں دیدی اس کے ہاتھ کانپ گئے اور زبان میں كنت پيرا ہوگئ حفرت اقدس عليه السلام نے اپنے دعوىٰ كے ثبوت پيش كے اور برے زور سے تقریر کی اس تقریر اور جوت کو من کر ایک سید صاحب جو سلے بیسائی تھ اور میسائیت میں شاید شادی بھی کرلی تھی وہ معہ بوی کے حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان اور بیعت ہوئے تھ اور وہ شاید جملم کی طرف کے رہنے والے تھے ایک ایبا دجد آیا کہ جیسے صوفی قوالی میں لوثیج ہیں اور ان پر اس لذت میں اپٹی ٹیے ہوشی ہوئی کہ کچھ کسی کی خبرنہ رہی اس مر می کاذب نے اس تقریر اور ثیوت کی جو حفزت اقدس علیہ السلام نے بیان کئے تتھے تحذیب کی اور اس کی زبان سے بیر لفظ نکا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تیرا وعویٰ جھوٹا ہے پس اس سید نے اٹھ کر ایک ایس دوہتٹراسکی تمریس ماری کہ وہ دہرا ہو گیا۔ اور جلا اٹھا۔ پھرلوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس مدعی کاذب کو اپنی طرف تھینج لیا ہی اس نے گھرا کر اڑ کھڑائی ہوئی زبان سے کما کہ حضرت مجھ کو میرے جائے فرو گاہ تک پہنچا دو حفزت اقدیں علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدی

ان کو بحفاظت تمام پنجا دو اس نے کما کہ کسی پر مجھے کو اطمینان نہیں ہے میرے ساتھ صاجزادہ سراج الحق صاحب کوجو میرے ہموطن بھی ہیں اور جناب میرنا صر نواب سائب کو بھیج وو ان پر مجھے اطمینان ہے پس حضرت اقدس علیہ السلام نے ہم دون ال کو تھم دیا کہ جاؤ ان کو ان کی جائے فرودگاہ پر چھوڑ آؤ چرہم وونول اس کے ساتھ ہوئے اور وہ لرز تااور کانیتا آگے پیچیے دیکتا ہوا چلا کہ کوئی اور آ کے میری فہرنہ لے لیے میں نے اور حضرت میرصاحب نے کماکہ ڈرومت ہم تمهارے ساتھ ہیں اب تم کو کوئی کچھ نمیں کمہ سکتا گرتم نے بڑا غضب کیا کہ منہ یر ایسے گندے الفاظ بولے اس نے کہا میری غلطی ہوئی اور میں تورات کو ہی یمال سے چلا جاؤں گا ہم اس کو اس کی جگہ معجد میں چھوڑ آئے اور حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے واسطے کھانا تو بھجوا دو پھر کھانا لے کر گیااور کھانا کھلا کر واپس آیا اور میں نے کہا پچھ اور ضرورت ہے کہا کہ میرے یاس خرج نبیں ہے میں نے حضرت اقدس علیہ السلام سے عرض کیا کہ ان کو خرج کی ضرورت ہے حضرت اقد س عليه السلام نے جيب سے بنوا نكالا اور چار روپ جھے دے کہ دے آؤیں وہ جار روپیہ لے کراس دی کاذب کے پاس گیاادر روپیہ وتے کماکہ مرزا صاحب تو بوے خوبوں کے آدمی ہیں میرا سلام کمد دینا اور بد کمدینا که میری خطامعان فرمادیں پس وہ اس وقت ایک چھوٹا سابقچہ جو لپٹا ہوا

دیے کہا کہ مرزا صاحب تو ہوئے حوبیوں نے ادی ہیں میراسلام کہ دیا اور یہ کمدینا کہ میری خطا معانب فرمادیں لیں وہ اس وقت ایک چھوٹا سالقچہ جو لپٹا ہوا اور میلا تھا اور شاید ایک جو ڑا کیڑوں کاوہ بغل میں لے کر چلدیا میں نے بہت کہا اور ٹھمرد کھانے کاتو کوئی فکر ہی نہیں ہے کنگر ہے آتا رہے گا اور جس فتم کا کھانا تم کھاؤ کے وہ بھی تیار کرادوں گا اس نے نہ مانا اور چلدیا خد اجانے وہ کماں جاکر تھمرا ہوگا اور کماں گیا ہوگا کھراس کا کوئی یہ جمیں نہیں ملا۔

نواب صدیق حسن خان کا حال (۱۰) ایک مخص می مجددیت مواب صدیق حسن خان مرحوم مخص علی میددیت محت خان مرحوم مخص محلا دعویٰ نہیں کیالیکن این تحریروں میں اس تشم سے ابنادعویٰ

کھا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھے والے خوب جائے ہیں گرانہوں نے صدی کو نہیں پایا بجائے دعویٰ مجددیت کے اپنی عزت و ٹردت اور نوابی ہے ہی ہاتھ دھو بیٹے حفرت فاضل امروی دام فینہ ان کی قوت ہازو اور مدد گار تھے بعض کتابیں جو دو سروں کی غیر مشہور تھیں کا نے ٹراش کر اور مقدم و مو فر مضامین کرکے اپنے نام ہے مشہور کردیں۔ حضرت اقدی علیہ انسلام نے برابین احمہ یہ لکھی تو ایک جلد نواب صاحب کے پاس بھی بھیج دی نواب صاحب نے کتاب چاک ایک جلد نواب صاحب کے پاس بھی بھیج دی نواب صاحب نے کتاب چاک کرے واپس بھیج دی۔ اور کہا کہ ہم کو ایس کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ان کتابوں کے پاس رکھنے ہے گور نمنٹ برطانیہ کی ناراضگی ہے حضرت اقد س علیہ کتابوں کے باس رکھنے ہے گور نمنٹ برطانیہ کی ناراضگی ہے حضرت اقد س علیہ انسلام نے ایک مضمون جو برابین احمہ یہ کرچو منظممہ میں لکھا ہے وہ انہیں کی نبرت ہے اس میں ایک جملہ ایسا حضرت اقد س علیہ انسلام نے کھا ہے کہ جو بظاہر توصلم پر دلالت کر تا ہے گرجو دیکھا جاوے تو نواب صاحب کی ہے عزتی اور بیان اور امراض مملکہ کی فہردے رہا ہے اس کا ظاصہ یہ ہے کہ گور نمنٹ آپ پر بیان رہے اصل الفاظ حضرت صاحب کے ذیل میں درج ہیں۔

"تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ اس فاکسار نے ایک نواب صاحب کی فدمت میں کہ جو بہت پارساطیع اور متی اور فضا کل علمیہ سے متصف اور قال اللہ اور قال الرسول سے بررجہ غایت خرر کھتے ہیں کتاب براہین احمد یہ کی اعانت کیلئے لکھا تھا ہو آگر نواب صاحب ممدوح اس کے جواب میں یہ لکھتے کہ ہماری رائے میں کتاب ایک عمدہ نہیں جس کیلئے کچھ مدد کی جائے قو کچھ جائے افسوس نہ تھا گر صاحب موصوف نے پہلے تو یہ لکھا کہ پندرہ ہیں کتابیں ضرور خریدیں کے اور پجردوبارہ نے پہلے تو یہ تواب آیا کہ دین مباحثات کی کتابوں کا خرید تا یا ان میں یا دوبانی پریہ جواب آیا کہ دین مباحثات کی کتابوں کا خرید تا یا ان میں مدد دیتا فلاف منشاگور نمنٹ اگریزی ہے۔ اس لئے اس ریاست مدد دیتا فلاف منشاگور نمنٹ اگریزی ہے۔ اس لئے اس ریاست سے خرید وغیرہ کی کچھ امید نہ رکھیں سو ہم بھی نواب صاحب کو امید

گاہ نمیں بناتے۔ بلکہ امید گاہ خداد ند کریم ی ہے اور دی کافی ہے خدا

ا کرے گور نمنٹ انگریزی نواب صاحب پر بہت راضی رہے ہ

اس کے بعد نواب صاحب معزول کئے گئے اور طرح طرح کے مصائب میں محرفقار ہوئے اور طرح طرح کے مصائب میں محرفقار ہوئے اور الی بیاری ان کو ہوئی کہ جس سے وہ جانبرنہ ہوئے آخر الامر

دہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بے ادبی کا بتیجہ ہے اور وہ مخض معافی کے لئے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں معافی ہے۔

بھیج اور حفرت اقدس علیہ السلام نے اس گستاخی کی معافی دی اور دعا دی اور شاید آپ کو الهام بھی ہوا کہ ان کا خطاب نوالی مل جادے گا اور دعا حضرت

اقد س علیه السلام کی قبول ہوگئی چو نکه خطا چھوٹی خطا نہیں تھی اس واسطے زندگی میں انکہ عبر دینے ملالوں وہ خطاب اور عبر واس وقت ان کو پینجا کی جہر نوار

میں اکو عمدہ نہ ملا اور وہ خطاب اور عمدہ اس وقت ان کو پہنچا کہ جب نواب صاحب انقال کر گئے تھے اس حقیقت سے حضرت فاضل امروی خوب واقف

بیں اور تفصیل اس کی آپ کو خوب معلوم ہے نواب صاحب کو مولوی مجمد حسین پٹالوی اور دو سرمے غیرمقلدوں نے محد دیان لیا تھا۔

ں ایک فخص انبالہ اور تھا نیسر میں تھا اس نے بھی امام اور مجد د ہونے کا

وعوى كياتها- اور بهت سے الهام شائع كئے تھے مروہ بھى ناكام ونا مراد اور خراب

و خستہ ہو کر نیست ونابو د ہو گیااو راس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔

(۱۲) ایک النی بخش اکارُ شنٹ لاہوری تھاجس نے اپنے وعویٰ اور الهام میں صد کردی اور اللہ کی اور الهام میں صد کردی اور ایک کتاب عصاء موئ لکھی اور شائع کی اور وہ خَسِرَ الدُّنیاُ وَالْاَجْرُ وَ ونیا سے گیااور ابدی لعنت اپنے ساتھ لے گیا۔

(۱۳) ایک صوفی درویش اجمیر میں تھاجس کا دعویٰ تھا کہ چودھویں صدی کا مجد و میں ہوں گاوہ نماز نہیں پڑھتا تھا جب اس سے دریافت کیا گیا کہ نماز کیوں نہیں پڑ ہے ہو اور احکام شری کیوں نہیں بجالاتے ہو تو اس کا جواب بیہ تھا کہ میں

<sup>🖈</sup> براین احمه به : روحانی خزائن جلد ادل صفحه ۳۲۰

ملات نہیں ہوں ابھی نابالغ ہوں نابالغ پر نماز کب جائز ہے شرعی بالغ پندرہ سولہ پرس میں ہوجا آ ہے اور روحانی بالغ چالیس سال میں ہو تا ہے ابھی میری پینتیس سال کی عمر ہے جب میں چالیس برس کا ہو جاؤں گا تب احکام شرعی وروحانی کا پابند ہوں گااور اپنے دعویٰ میں یہ کریما کا شعر پڑھاکر آنا تھاکہ

چل سال عمر عزیزت ممذشت سزاج تو از حال طفل محشت بس ان کے دعویٰ اور دلائل کاکریمای انتہاتھا قرآن شریف سے ناواقف

تھا صوفیائے کرام کی کتابوں سے بھی ناواقف تھا اور دعوے ایسے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت سید عبدالقادر جیلانی اور بایزید ،سطامی رحمتہ

الله علیم اجمعین بھی اس کے نزدیک گویا ایک طفل کمتب تھے نعوذ باللہ منها- اب اس کا پیتہ نہیں چلنا کہ وہ مرگیا گل گیا- کیا ہوا-

(۱۳) منجملہ مرعیان امامت و مجد دیت وغیرہ کے ایک مولوی فضل الرحمان علی مراد آبادی بھی تھے وہ تو نہیں لیکن ان کے مرید پیران نمے پر ند بلکہ مرید ان سے پر انندہ مرعی سے وہ تو نہیں لیکن ان کے مرید پیران نمے پر ند بلکہ مرید ان سے پر انندہ مرعی ست گواہ چست بیان کرتے تھے کہ مولوی فضل الرحمان شاہ صاحب بی اس چودھویں صدی کے مجد د ہیں بسر حال مولوی صاحب نے دعویٰ نمیں کیا لیکن جب تک کوئی فخص اپنے پیرکی ذبان سے اشار ہ یا کاناینہ تھوڑی بست بات نہ سنے تو الی عظیم الثان بات منہ سے نہیں نکال سکا۔ سو دہ بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اور چودھویں صدی کا پچھ کی تدر بھی کانی حصہ نہیں لیا۔ ونیا سے رحلت کر گئے۔ اور چودھویں صدی کا پچھ کی تدر بھی کانی حصہ نہیں لیا۔ فضور سے نال کھنے کی دیا ہے جاری فی اس کے ایک جو اس کا بیان لکھنے کی دیا ہے جاری

رہ) ضرورت نہیں ہے بہت کچھ حفرت اقدی علیہ السلام نے لکھ دیا ہے ہماری طرف سے اتنابی لکھ دینا کافی ہے کہ مرگئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود-

مرزاامام الدین بیک ساکن قادیان مرزاامام الدین خاروبوں کا پیشوا مونے کا دعویٰ کیا تھالیکن تھاد ہریہ اس کا سارا جلسہ ساری کارردائی شروع سے

عین، موت کے وقت تک کی میں نے بھی دیکھی ہے اور میری اس سے ملاقات تھی خدا کو نہیں مانیا تھار سول کاتو کیا ذکر ہے شروع بات پیہ ہوئی کہ جب حضرت اقد س ملیہ السلام کا دعویٰ مجد دیت کا اعلان ہوا اور لوگ دور دور ہے آنے <u>گل</u>ے تو اس کے بھی جی میں آئی کہ ہم بھی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ بنا کیں جیسے کہ حضرت اقد س مشهور ومعروف ہو گئے ہم بھی ہو جادیں گویا خدائی میں اند میر سمجھا کہ اندھا راجہ پھوٹی گری ہیں اس نے جاروں طرف نظرود ژائی۔ اور سوچا کہ ہندو مسلمان عیسائی تو اہل علم ہیں عقلمند ہیں رہے پہمار سو وہ بھی ہندؤں میں شامل میں ایک قوم خاکردہوں کی ہے شایدان میں پشری جم جائے بس اس نے جھٹ یٹ ایک اشتمار دیدیا جس میں اینے آپ کو لال گرو کا بیرو بنایا خاکر دب بیجارے بے عقل تو تھے ہی وہ معتقد ہو گئے اور نذر نیاز آنے گلی ان کو دس احکام کی تعلیم دی جو توریت میں حضرت موٹ علیہ السلام کو مطعے تھے اس وقت تھلم کھلا دہر میہ نہیں تھا کہ بلکہ وجودی تھا ایک درویش ضعیف العمرجس کو میں نے ریکھاہے وہ سخت وجودی تھااور ایک بستہ قد چگی ڈا ڑھی پتلا دہلا بے علم تھااس کی صحبت اس نے اختیار کی رفتہ رفتہ دہر میہ ہو گیا چنانچہ اس کے آخری رسالوں سے ٹابت ہے ۔ ایک روز مولوی امام علی صاحب جملمی انسٹرا اسٹنٹ نے ایک خاکروب سے دریافت کیا کہ تم خاکروب ہو خاکروبوں میں سے تمہارا پیثوا ہونا عا ہے تھا اس نے کما نہیں جی پہلے بھی لال بیک مغل تھا اور اب مغل ہو تا جا ہے جو بیہ امام الدین بیگ ہے بیہ تو مغلوں کا ہی حق ہے جب خاکروب زیادہ آنے لگھے ردار خواری ان سے چھڑانی جای چند مخصوں نے چند روز کے لئے چھوڑ دی تھی جب کام نہ چلاتو پھر کھانے لگے پھراس نے گول چبوترہ بنایا وہ معجد لاں بیکیان قراریائی اور یہ تھم دیا کہ دو وقت عبادت کے طلوع وغروب آنتاب ہیں پس دو بار اننی و قتوں میں نمازیز ہنی چاہئے اس گول چبو تر ہ کے پیج میں ایک جھنڈ ا نصب کیا اس کے پاس امام کھڑا ہو تا تھا اور چاروں طرف کول حلقہ باندھ کر

204

مقدی کھڑے ہوتے تھے امام کا منہ پہلے جانب شرق ہوتا اور امام کا نام ناتوس رکھا ہیں وہ ناتوس پہلے زور سے کہتا کہ یا ہو یا من ہو۔ پھر سب مقدی اس لفظ کو کتے پھروہ ناقوس جانب شال منہ کر آباد رکہتا چاردن طرف دسیندا ڈ ہول میںندا۔
یعنی چاردں طرف د کھائی دیتا ہے معثوق ہمارا ڈھول دولہ کا پگاڑا ہوا لفظ پنجا بی ہے پھر مغرب کی طرف منہ کرکے کہتا وہ پنجا بی جملہ ہے میرے یاد نہیں رہا۔ پھر دکن کی طرف منہ کرکے کوئی جملہ اداکر آ۔ بس یہ نماز تھی اسلام سے سخت نفرت دلا آ تھا کئی شہروں گاؤں میں دورہ کر آ تھا بہت خاکروب جمع ہوتے ایک دفعہ میں فیروز پور میں تھا اور یہ امام الدین بیگ بھی وہاں ہھگیوں کے مجمع میں بیشا ہوا تھا پھراس کی سواری چلی آگے آگے ڈ ہول ڈ میردی آشے بجتے تھے لیکن اپنا پکواکر پھراس کی سواری چلی آگے آگے ڈ ہول ڈ میردی آشے بجتے تھے لیکن اپنا پکواکر کھا آ صرف ان سے نفذ لے لیتا مجھے اس نے د کھے لیا کئے لگا او پیرا فاریان جلا تیں مرزا غلام احمد کول۔ میں موقعہ پر تکھا جائے گا۔

مجدواہام رسول نبی بنا اور نرازبان سے دعویٰ کردینا تو آسان ہے لیکن وہ کام کرکے دکھاناکہ جو اس کے منصب اہامت کے لائق ہے اور جس کام کے لئے وہ مبعوث ہوا۔ ذرا کارے دارو۔ یہ کام ای مخص کا تھا جو کمہ گیا اور کرکے دکھا گیا جناگیا سوتی دنیا کو اپنے علم خدا داوسے تقریر سے تحریر سے نشانات سے کیا جناگیا بتلا گیا سوتی دنیا کو اپنے علم خدا داوسے تقریر سے تحریر سے نشانات سے کراہات سے حال سے قال سے رفتار سے کردار سے ہلاہلا کر جگا کے ہیو قونوں کو وقوف دلا کے اپنی صدافت کے بین نشان دکھلا کے ظاہر کرگیا کہ در حقیقت میں خدا کا جیجا ہوا مامور ہوں چنانچہ فرمایا

یونی غفلت کے لیانوں میں پڑے سوتے ہیں وہ نہیں جاگتے ہو بار بگایا ہم نے مصطفیٰ پر آا بھد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے ربط ہے جان محمد کے میری جال کو دام دل کو یہ جام لبالب ہے پلایاہم نے

تے منہ کی میں تم میرے پیا رے احمد تری خاطرے یہ سب بار اٹھایا ہم نے

تھ ما بھتر نظر آیا نہ کوئی عالم میں لاجرم دریہ ترے سرکر جھکایا ہم نے ہم ہوئے خرام تھے سے می اے خررس تیرے برہے سے قدم آگے برحایا ہم نے

کافرد المحدود جال بسیں کتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا بم نے

هرمیدان میں فتح هرمو تع پر منصور ہرایک مقام پر مظفردہ کون تھا وہ وہم تھا جس کا نام نای واسم گر ای حضرت مرزا غلام احمد قادیا نی تھاعلیہ العلو ۃ والسلام -

## خمسه

جس نے دیکھے نین موالے رہے۔ مست و بے خود ہو نہ وہ تو کیا کرے اک نظر جس پر پڑے کہتا بھرے من ندیدم چوں تو ہرگز ولبرے مر کھے عاشق کھے غار مگرے

وہ کملی ہے تہاری اے جناب دونوں عالم جس نے کرڈالے خراب آدی ہوں کس طرح لاؤں میں تاب در زمین پناں بماند آفاب

گریرائے یا بداد اذ منظرے

وہ بھی دن ہوگا مبھی عالی ہم میرے گھر تک آپ کے آئیں قدم میں بکاروں شوق سے یہ دمیدم من سمرے دارم کہ در پایت سمشم تو کہ در خولی نداری ہم سمرے

در حقیقت مامورین و مرسلین کی من جملہ اور شاختوں کے یہ بھی ایک اعلیٰ ورجہ کی شاخت ہے کہ دہ خدا کے فضل سے ونیا میں آکر ایک عالم کو حیران کردیتے ہیں اور اپنی فتح اور دو سروں کی فلست اپنا و قار دو سروں کا ادبار اپنی فضرت دو سردں کی بڑیمت کاموجب ہوتے ہیں ورنہ یوں تورمالی جفری بھی پچھ نہ

کچھ علم غیب کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور انکا کیا کام ہو آ یج بخلاف مامورین و مرملین اینااوبار اور دو مردن کاو قار این بزیمت دو مردن کی نصرت اپناافلاس و نخبت اور وو سرد ل کی عزت و ترمت آپ ایک ایک پیسه کے واسطے وو سردل کے آگے ہاتھ بھیلاتے اور زائچہ نکاتے اور پانسہ بھینکتے ہیں د د مرول کو عزت کی روہیہ کی وولت وغیرہ کی بشار تیں دیتے ہیں لیکن آپ ذلت و خواری وافلاس میں رہتے ہیں وہ مروں کے دروں پر جاتے ہیں ان کو ان ہے کیا نسبت بوے جاہل اور کو ون اور احمق ہیں وہ لوگ جو پیپی ئیوں کو رہالوں ادر نجومیوں کے زائچہ سے ملاتے ہیں اور نسبت دیتے ہیں یہ لوگ مجھی عزت نہیں یاتے ہمیشہ ذلت وخواری کے گڑھے میں پڑے رہتے میں خداتعالیٰ ہے انکا کوئی تعلق نہیں ہو تا میہ لوگ ذرای ابتلامیں تھبراجاتے ہیں جان دیدیتے ہیں اور اول تو انہیں ایمان نہیں ہو تا اور جو ذرہ برابرایمان ہو وہ بھی کھو ہیٹھتے ہیں نہ ا نہیں تقویٰ نہ طمارت نہ خثیت صرف اپنی امانی وخواہشیوں کے پیرد ہوتے ہیں بات بات میں جموٹ قدم قدم پر لغزش اور خداکے فرستادے اہلاؤں میں قدم آ کے برہاتے ہیں کیسے ہی ہولناک نظارے پیش آ دمیں کسی قتم کے بہاڑ سمریر گریں یہ پیسے جاویں رگڑے جاویں گر نتیجہ میں کامباب انجام میں بسرہ مند بسرہ ور اور بارور ہوتے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں تو بادشاہ ہیں خدا سے تعلق خدا سے ہم کلام خدا ہے رازونیاز ونیا و مافیہا ہے بے تعلق دریائے رحمت اللی کی بارش برستی ہے گھرسے باہر جاویں تو وریائے رحمت اللی ساتھ ہے ان کی آگھ میں برکت ان کی نظر میں سب مجھ ان کے قدموں میں برکت ان کے ہاتھوں میں برکت ان کی ہرایک چیز میں رحمت وبرکت ان کے ساتھیوں میں وَ لَهُمْ أَزْ وَ الْجُ تُعطَهَرُ أَوْ بَرِكت ورحمت یا كیزگی خودیاک دو سردں كویاک بنانے والے ادر خود نور کے پتلے منوَّر اور ساتھ ہی منوِّر غرضیکہ ان لوگوں کے ملادہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے وعویٰ مجد دیت کیا تھا اور وہ ناکام و نامراد ونیا سے اٹھے گئے اور حضرت

اقدس عليه السلام كا فرمانا صحيح و درست ہوا۔

جب میں حفزت اقدیں ہے مل کر اور شرف محبت حاصل کرکے واپس مرساوہ آیا تو میں نے لوگوں سے بیان کیا کچھ مصدق ہوئے اور بہت سے حمرت زوہ اور بہت سے مکذب ہو گئے لیکن میری بیوی نے صدق دل سے تصدیق کی۔ ایک ہفتہ کے بعد میری ہوی کہنے گلی کہ آج رات میں نے ۔ ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جن کے سروریش میں مندی گلی ہوئی ہے اور ہال سفید ہیں مونڈ ہوں تک کٹکتے ہیں اور ورمیانہ قد اور د ہرایدن ہے گندی رنگ ہے وہ ایک مکان میں کھڑے ہیں اور دنیا میں جاروں طرف قبل عام ہورہا ہے اور کمیں آگ لگ رہی ہے اور کسی جگد طوفان آرہا ہے ادر کسی طرف تلوآریں اور نیزے چل رہے ہیں۔ اور روئے زمین پر کہیں امن کی جگہ نہیں لوگ غل مجارہے ہیں روتے ہیں اور چلاتے ہیں بچے عور تیں بزے چھوٹے حیران ویریثان اور مطلرب ہیں اور میں بھی حیران کھڑی ہوں اور دل میں کہتی ہوں کہ اللی کد ھرجاؤں کوئی جگہ امن کی نہیں ملتی میری نظراس مکان کے بالاخانہ پر بڑی وہ بزرگ جھے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے کہ بٹی اوبر آ جاؤیں یہ غنیمت سمجھ کر کہ پچھ تو امن کا مکان ملا اوپر بالاخانہ پر اس ہزرگ کے یاں گئی انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوا کہ تم یہاں آگئیں دنیا میں سوائے ہمارے اب کوئی جگہ امن کی نہیں ہے تم بھی رہو میں نے بیہ بات اس بزرگ کی ز بانی سنی خدا کا شکر کیا پھر میری آئھ کھل گئی بتلاؤ وہ کون بزرگ تھے اور سیہ کیا بات ہے میں نے کما بیہ حلیہ پیہ صورت بیہ لباس اور بیہ ہیئت جو تم نے بیان کی ہے یہ حضرت اقد س مرزا غلام احمہ قادیانی <sup>ہ</sup> کی ہے اور یہ مکان بھی وہی ہے جو میں و کمچھ کر آیا ہوں کہنے گلی شاید دی ہوں اور شاید دنیا میں پھرغد ریز جاوے اور ہے۔ امنی ہو جاوسےاور قادیان میں ہی امن ملے چلو وہیں چلے چلیں میں نے کہا کہ تم عورت ہو عورتوں کے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے خیال ہواکرتے ہیں اب غدر

کماں اور ایسی بے امنی کیسی یہ بے امنی روحانیت اور عذاب الٰہی کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں جو اب قاریان شریف گیا تھا تو حضرت اقد س علیہ السلام کے سامنے ایک مخص نے جو ہندوستان کا تھا اور شاید وہ اس ضلع گور داسپور میں ملازم نقااتفاق ہے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے نگا کہ ایک شخص نے آپ کے وعویٰ مجدویت پر اعتراض کیا اور پھراس نے استخاره کیا اور اس کو استخاره میں میہ آیت معلوم ہوئی آیت تو یاد رہی نہیں لیکن اس کامطلب میہ تھاکہ جو اس کو نہیں مانے گاوہ ہمیشہ کی جنم میں ڈالا جاوے گاسو الیی ہی بات معلوم ہوئی ہے کہ لوگ انکار کریں اور اس انکار کی نوبت دور تک بنیجے اور لوگوں پر طرح طرح کے عذاب آویں جب ہم کئی برس کے بعد قاویان گئے تو میری بیوی ساتھ تھی جب اس نے حضرت اقدس علیہ السلام کی شکل و پکھی تو دیکھتے ہی بچان گئی کہ وہ جو میں نے خواب میں ویکھا تھا ہو بہویہ وی بزرگ ہیں اور دوڑی آئی اور مجھ ہے کہنے گئی کہ خدا کی فٹم جن کو میں نے خواب میں ویکھا تھاوہ نمی حضرت الدیں ہیں اور وہی مکان ہے بیہ خواب میری ہوی نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب تمہارا سیا ہے چرمیری ہوی نے بیعت کی- اور صدق دل سے بیعت کی پھرایک مدت کے بعد یہ خواب بوں سچا نکلا کہ دنیائے حضرت اقدس عليه السلام كى تكذيب كى اور دنيا ير عذاب تجهى ذلزله كى شكل مين تجهى طاعون کی شکل میں بھی طوفان کی شکل میں بھی ادر رنگ میں غرض کہ روحانی وجسماني عذاب دنياير نازل موا اور لوگون مين پريشاني پيملي اور سوائ قاديان کے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں میری بیوی سے فرمایا تھا کہیں امن وامان نه ربااور دارالامن بواتو قاديان بي بوا-

ایبای ایک خواب میرے بھانج حفرت احمد نے ایک روز **رو سمراخواب** دیکھا میچ کواٹھ کر کھنے لگا کہ ہاموں صاحب تم مرزا صاحب

کی بیت تو ژ دو۔ اب بھی کچھ نہیں گیا ہے۔ میں نے کما کیوں کہنے لگا رات کو میں نے ایک خطرناک ٹیروحشت خواب مرزا صاحب کی نسبت ویکھا ہے چو نکہ وہ نوجوان بچہ تھا وہ اپن ناسمجی ہے مبشر خواب کو منذر سمجھ کیا علم رؤیا ایک عجیب علم ہے خدا کے پاکیزہ علوم اور اسرار ہے ہے اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو حضرت باری تعالی عزاسمه سکسلاتا اور بتلاتا ہے میں نے کما اچھاوہ خواب بیان کرواس نے بیان کیا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے اس میں مرزا صاحب بیٹھے ہیں اور سامنے ایک لاسٹی رکھی ہوئی ہے اور جاروں طرف بت پھرکے رکھے ہیں سب کامنہ مرزا صاحب کی طرف ہے اور میرزا صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں ا در وہ تمام ہت ہاتھ جو ژرہے ہیں اور تمام کے تمام بت ناقص ہیں کی کا ایک ہاتھ نہیں کی کے وونوں ہاتھ نہیں کی ایک ٹائک نہیں ہے اور کسی کے وونوں نہیں کسی کے ایک آگھ نہیں اور کسی کے دونوں نہیں کسی کا ایک کان ہیں اور کسی کے دونوں نہیں غرضیکہ کوئی لولا کوئی کنگزا کوئی کاتا کوئی اندھا اور تھوڑے سے آدی بھی بیٹھے ہیں اور منمله ان آدمیوں کے ماموں صاحب تم مرزا صاجب کے سامنے بیٹھے ہوتم اور سب لوگ اور تمام بت مرزا صاحب کے آ گے ہاتھ جو ڈ کر بیٹے ہیں کسی کا ایک ہاتھ ہے تو وہ ایک ہاتھ ہی لسبا کر رہا ہے لینی جو ژرا ہے ممکی کا ہاتھ نہیں صرف مونڈھا ہے وہ مونڈ <u>ھے</u> کوہی آگے گئے ہوئے ہے گویا وہ بھی ایک طریق ہے ہاتھ جو ژرہا ہے اور ایک ہت سب سے بروا ہے وہ بھی ہاتھ جو ژ رہا ہے اور اس کے جسم ہی جسم ہے اور کوئی عضو سلامت نہیں بس بیہ خواب میں نے من کر سجدہ شکر اللہ جل شانہ کی بار گاہ میں کیااور پھر میں نے کما اے بھائی یہ خواب تو بھیب طرح سے خدا کی قدرتوں کو ظاہر کر رہا ہے اور حضرت اقد س علیہ انسلام کے وعویٰ کی تقیدیق کر تا ہے گویا آپ سردار ہیں مقتداء ہیں پیشوا میں اور تمام عالم کے لوگ یعنی اہل علم اور بے علم عاجز ہو کر حطرت الدس کے آگے ہاتھ جو از رہے میں ادر اپی عاجزی کا قرار کردہے میں

ادر سب سے بڑا بت حضرت اقدس کا پہلا کفر اول مکذب آگیتا ایذار سال مولوی محمد حسین بٹالوی ہے اس خواب سے مجمد کو تو خدانے نقیعت اور عبرت وی لیکن وہ خواب بیں حضرت اقدیں علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور بربخت مذہب بی ذات کی موت سے مرا۔

ابل علم تو یوں عاجز ہوئے کہ عربی میں النی آئید سے حضرت اقد س علیہ السلام نے کتابیں تکھیں کوئی انکا مقابلہ نہ کرسکا۔ اور عام یوں عاجز ولا چار ہوئے کہ طاعون زلزلہ طوفان دنیا میں آیا اور محمد حسین بٹالوی بردا بت اور یمودا اسکریو کئی یوں عاجز اور ذلیل ہواکہ عربی کتابوں کا مقابلہ نہ کیا جلسہ مہو تسومین کی پیش نہ کرسکا اور اپنی اولاد دغیرہ کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوا۔

َ مَنَ نَيْ پَرَ مَدَ كَدَ بَهِ إِ كُونَ هِوَ عَيْنَ هُو يَا ثَرِيْهِ هُو يَا بِهِنَ هُو الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِكُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكُمْ عَلَى كُلَّ شَيْءً قَدِيْرٌ وَتُكَالَى مُنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ -

ہے وہ جو بات بناکر جھوٹ بولے ہم واپس مکان پر آگئے اور سورج کچھ اوپر ہی تھا اور ہمیں بالکل امید نہ تھی کہ سورج اور رہے اور ہم مکان پر پہنچ کر نماز مغرب ادا کریں بیہ اس دقت عجیب نظارہ تھا اور یہ ایک معجزہ تھا جو میں نے اپنی آ نکھوں ہے ویکھا جب مکان پر آئے تو بافراغت وضو کیا اور نماز مغرب اوا کی ہمیں گمان تھا کہ ہم عشاء کی نماز کے وقت مکان پر پینچیں گے ایک مادی کھخص اور الله تعالى كى مجيب ورعجيب قدرتوں پر ايمان ند لانے والا محض جو جاہے سو کے لیکن اللہ تعالیٰ جو قاور مطلق ہے اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اس نے اپی قدرت د کھلائی میں نہیں جانا کہ سورج کھڑا رہایا زمین چھوٹی ہوگئی یا کیاوجہ ہوئی کہ لمبے عرصہ کی راہ کو چند منٹ میں ہم نے طے کرلیا اور معلوم بھی شیں ہوا اس قادر مطلق کی طاقتوں اور قوتوں اور قدرتوں میں عجیب اسرار پنانی ہیں کہ جو نہ لکھنے میں آگتے ہیں نہ بیان میں نہ تحریر میں وہ ذات پاک اور اس کے بھیجے ہوئے ایس بی قوت اور قدرت سے بچانے جاتے ہیں ہم نے آپ کی ۲۵ سالہ محبت میں تقلیری خدا نہیں مانا نہیں پہیانا نہیں جانا بلکہ حقیق اور تحقیق خدا مانا اور دیکھااور معلوم ہوگیا کہ خدا ہے اور بے شک ہے وہ جو چاہتا ہے سو کرسکتا ہے اور جو چاہا سو کیا اور جو چاہے گا سو کرے گابد بخت ہیں وہ انسان اور بزے محروم اور بد تسمت میں وہ آدمی کہ خدا ظاہر ہوااوراپنے مرسل کو بھیجااور پھر انسوں نے نہیں بانا قادیان کی زمین قادیان کی گلیوں قادیان کے صحرا جنگل میں پنجاب میں ہندوستان میں کابل میں امریکہ میں عرب میں یورپ میں ہزاروں نہیں لا کھوں کرو ڑوں نشان اللی ظاہر ہو ہے گراند ھی آئکھوں نے نہ دیکھا ادر مردار جسموں نے نہ مانا ور مردہ روحوں نے نہ محسوس کیا۔

میمود ااسکر بوطی ایک روز حضرت اقدس علیه اسلام کو الهام ہوا تھا کہ میمود اسکر بوطی بید الهام کیا سی ہوا وہ بول ہوا کہ جیسے میں نے اپنے کشف میں آنخضرت الله بیاتی کی زیارت کی اور مولوی محمد حسین

بٹالوی کو اس کشف میں دیکھا تھا کہ مجلس مبارک میں آنخضرت ﷺ کو پشت دیکر بیشا ہے سو ویبا ہی اس الهام نے ظاہر کر دیا کہ یہووا اسکر بوطی مولوی محمہ حسین ہٹالوی ہے اگر چہ بعض آ دمیوں نے ملا دامل ساکن قادیان آ رہیہ پر چسیاں کیا اور ملاوال نے بیہ شکر حضرت اقدس سے عرض بھی کیا کیونکہ یہ مذکورہ مبالا تھیں حفرت اقد س کا اس زمانہ میں بہت معقد تھا کہ خدا کرے میری نسبت یہ الهام نہ ہو۔اور میں اس کا مور دنہ بنوں اور جو ویبا زمانہ میرے برگشتہ بخت کا آئے تو اس سے پہلے میں مرجاؤں لیکن جہان تک میری سمجھ ہے وہ بیہ ہے گوملا وامل آ ربہ مخالف ہو گما گمراس مخالفت ہے وہ یہودا اسکربوطی نہیں ٹھیر سکتا جب تک کوئی اس کا بورامثل عملی طور ہے نہ ہو جادے یہ عملی نمونہ یہودا اسکریوطی کا مجمہ حسین نے د کھلایا اور عملی طور سے ظاہر کردیا کہ یہودا اسکر بوطی نی الواقع مجمہ حسین بٹالوی ہے اول اول ہیہ حضرت اقدس کا معقد تھا اور یہاں تک اس کو اعتقاد تفاکہ حضرت اقد س علیہ السلام کی جوتیاں اٹھاکر جلتا تھااور پھراپنے رسالہ اشاعت السنه میں بڑی تعریف حضرت اقد س کی لکھی اور آپ کو وضو بھی کرایا کر ہا تھا اور آپ کے الهامات اور دعویٰ کا مصدق رہائیکن جب بیہ مخالف ہوا تو یہو دا اسکر بوطی کے سارے کام کر کے د کھلائے تحریہ سے تقریبہ سے بوری مخالفت کی فتوئی کفراس سے شردع ہوا ابولہب اور فرعون اس کا نام حضرت اقد س کے الهام میں ہے اور گورنمنٹ برطامیہ میں اس نے مخبری اور گر فقاری جاسوس کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ عیسائیوں کے مقدمہ میں جواقدام قتل کا تھاگواہ بن کر عیسائیوں کی طرف سے مدالت میں گیا جیسے کہ یہودا اسکریو کھی نے حضرت مسج علیہ السلام ناصری کے ساتھ کیا تھاوییا ی اس نے اپنے آپ کو اپنے نعل ہے قول سے یہودااسکریوطی بن کے ایک عالم کو دکھلایا اور یہو دا اسکریوطی کی طرح خذلان میں بڑا ذلت اٹھائی بے عزت ہوا دنیا ہے۔ اولاد سے بیوی سے وامادوں سے محلّمہ والوں سے شہروالوں سے اور سب سے اور آ فرکار عمّل وعلم سب

سلب بوكر مورد غضب التي بوا- مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَ مَنْ يُضَلُّكُ فُلاً هَا دِي لَهُ مولوى صاحب كے يهودا اسكريوطي ہونے اور ميرے كشف كى تقدیق میں کہ حفزت اقدی کو میں نے آنخضرت سید الرسلین ﷺ کی شکل میں دیکھا اور مولوی صاحب کو آنخضرت الالقائی کی طرف پشت پھیرے ریکھا ایک کشف مولوی عبداللہ صاحب غزنوی امر تسری مرحوم منفور کا بھی ہے جو چھپ چکا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب مرحوم نے ر یکھا کہ مولوی محمد حسین کا جامہ جاک ہو گیا اور سرے پیر تک بھٹ گیا اور بار بار فرماتے تھے کہ مولوی محمد حسین ہے کوئی کیے کہ توبہ کرے اس کا تکبراس کو لے ڈوبا۔ اور علم کا جامہ جاک ہو گیا کیا ویکھنے والوں اور عقلندوں کے لئے بیہ تموڑ انشان ہے؟ در حقیقت بہت بڑا نشان ہے اور اب تک موجو دے وہ معترض جو اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب سے کوئی نشان ظاہر شیں ہوا آپ کی کوئی پیکل کی بوری نہیں ہوئی وہ اس پیکلو نگا اور نشان میں غور کریں حفزت اقدس عليه السلام كويه بھی الهام ہوا كه إتبى مُهيْنٌ مَّنْ أَرُا وَإِهَا نَتُكُ یہ الهام یہ پیکل کی بیہ نشان کیہا ہو بھو فلاہر ہوا اور ان سب الهامات سے اور واقعات ہے میرے کشف کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام مثیل مصطفیٰ ﷺ ہیں اور مولوی محمد حسین مثالوی مثیل یہووا اسکریو طی ہے۔ وَ الْعِلْمُ عِنْدُ اللَّهِ .

حصہ اول

غیر مقلدین کی نسبت حضرت اقدس کاخیال اقدی علیه اللام سے عرض کیا کہ حضورید وہائی غیر مقلد ناپاک فرقہ (میں اس وقت سخت متعضب حنی تھا) جو ہے اس کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں آپ عکر اور مشکر خاموش ہوگئے اور کچھ جواب نہ دیا دو سرے روز پھر میں نے ذکر کیا فرمایا کہ یہ فرقہ ہمی خدا کی طرف سے ہے برا نمیں ہے۔ جب لوگوں نے تقلید اور منفیت پریماں خدا کی طرف سے ہے برا نمیں ہے۔ جب لوگوں نے تقلید اور منفیت پریماں

تک زور دیا کہ اثمہ اربعہ کو منصب نبوت دے ویا ے اس فرقہ کو بیدا کیا باکہ مقلد لوگ راہ راست ادر درمیانی صورت میں رہیں مرف اتنی بات ان میں ضرور بری ہے کہ ہرایک فخص بجائے خوو مجتمد اور امام بن بیٹا اور ائمہ اربعہ کو برا کہنے لگامیں نے عرض کیا کہ اس فرقہ کے بانی اور پیثوامولوی نذیر حسین صاحب کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ ہمارامولوی نذیر حسین صاحب پر نیک گمان ہے وہ بھی ولی اللہ ہے میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے مولوی نذر حسین صاحب کی نسبت بہت کچھ براکما ہے فرمایا معاف کرانا جاہے وہ مخص برا نہیں جیسا کہ لوگ گمان کرتے ہیں ویبا نہیں ہے پھر میں جب حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوا تو دیلی میں آگر مولوی نذیر حسین صاحب کے مکان پر حمیااور آواز دی مولوی صاحب نے ایک لڑ کا اندر ہے بھیجا کہ وریافت کرے کہ کون ہے میں نے کما کہ ایک مسافر ہوں۔ آپ باہر آ دیں کچھ کام ہے مولوی صاحب باہر آئے اور السلام علیم کیااور کماکیا کام ہے؟ میں نے کما آرام سے بیٹے کر یو چھتے کوئی چاریائی منگوایئے مولوی صاحب نے چار یائی منگوائی ہم دونوں بیٹھ گئے فرمایا آپ کماں رہتے ہیں۔ میں نے کما میں رہتا تو سرسادہ ضلع سارن بور میں ہوں لیکن اب قاویان سے آرہا ہوں۔ کما حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہے بھی ملے میں نے کماہاں ان کے پاس سے ہی آرہا ہوں کما کہ بہت اچھا ہوا جو آپ وہاں گئے اور ملے ادر وہ ان مقدس لوگوں میں ہے ہے جو پہلے مقدس ہو گزرے ہیں۔ سرسادہ میں دھومن شاہ صاحب بھی تھے نام ان کا مخدوم احمد صاحب تھااور وہ مولوی فضل حق خیر آبادی کے مرشد تھے میں نے کماکہ میں ان کائی ہو آ ہوں چرکماکہ آپ کے والد کاکیانام ہے؟ میں نے کما که شاه حبیب الرحمٰن صاحب مجردوبار ه مولوی صاحب نے مصافحہ کیا اور کما کہ ہم شاہ صبیب الرحن صاحب سے ملے میں آپ صاحب زاوہ میں آپ کیے تشریف لائے ہیں میں نے تمام سرگذشت قادیان کی بیان کی اور کہا کہ اب میں

حسب الارشاد آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو میں نے آپ کی نسبت گستاخی کی یا کلمات ہوا کہے جیں ان کی معافی جاہتا ہوں مولوی صاحب نے کما کہ میں نے اللہ کلمات ہوا کیے واسطے معاف کیا۔ اب جو قادیان جاؤ تو حضرت مرزا صاحب سے میرا سلام مسنون کمدینا۔ بھرمیں جلا آیا۔

ایک شبه کازاله صاحب جو دلی الله سے اور خدا کے امور مرسل نے بھی دلی الله کما اور وہ حسن ظن رکھتے سے تو پھر خالفت کیسی اور وہ ہاان کیوں ہوا۔ اور ونیا سے وہ بغیر تقدیق مسیح موعود کیوں گیا بات یہ ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام اور الوالعزم نبی صاحب شریعت کے وقت میں بلغم بن باعور ایک دلی الله تفاکسا ہے کہ اس کے ستر ہزار ابدال مرید سے گر خدا کے مرسل حضرت موئ علیہ السلام کی تکذیب یا مقابلہ کرنے سے وہ کافر ہوا اور الله تعالی نے اس کو کتا کہا اس طرح سے بعمالمہ ہوا بلغم اپنی عورت کے بہکانے اور بادشاہ کو کتا کہا اس طرح سے یہ معالمہ ہوا بلغم اپنی عورت کے بہکانے اور بادشاہ کو کتا کہا اس طرح مولوی نذیر حسین نہولوی لایلی دیتے مراک مولوی نامی مولوی مولوی نامی مولوی مولوی نامی مولوی بھر حسین ہوائی اور ورغلانے سے زیا نکاروں میں ہوا اس سے محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے بہکانے اور ورغلانے سے زیا نکاروں میں ہوا اس سے بھی نابت ہواکہ مولوی محمد حسین بٹالوی یقیناً یقیناً یودا اسکریو طی ہے۔

میں نے قادیان میں بہت ی ہوڑھی عورتوں سے اور ہندوؤں سے اور مندوؤں سے اور مسلمانوں سے آپ کا چال چلن ہوچھا اور حالات ابتدائی اور درمیانی عمر کے دریافت کئے کسی نے آپ کی نبست سوائے خیراور تعریف کے ایس بات نہ بیان کی کہ جس سے آپ پر کوئی وحبہ آئے۔ میں ایک ہفتہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ پھر بمشکل تمام رخصت لے کر چلدیا۔

آمدم برسر مطلب میں لدھیانہ حضرت اقدس علیہ العلو ہوالسلام کی خدمت میں وو تین ماہ رہا اور پھر رخصت ہوکر ہانی آیا اور ہانی ہے کوٹ بو تلی علاقہ ہے بور پہنچ گیا کوئی ایک ماہ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے کتاب ازالہ اوہام میرے نام روانہ کی پھر جی قصبہ پراگ پورہ جو قصبہ کوف

یو تلی سے چھ سات کوس ہے دہاں چلا گیا دہاں کے باشندوں نے میری بڑی عزت

کی اور بہت سے دعظ ہوئے اور ہندو مسلمان سب شریک ہوتے تھے سب
باشندگان قصبہ نے دو ہزار روپیہ کی فہرست بنائی کہ یہ روپیہ جع کرکے اس عاجز
راقم کو دیں ابھی یہ فہرست طیار ہوئی تھی جو حضرت اقدس علیہ السلام کا ایک
کارؤ دیلی سے میرے نام آیا جو خاص حضرت اقدس علیہ السلام کے دست
مبارک کا لکھا ہوا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ

"بهم الله الرحن الرحيم- نحمده و نعلى. كمرى السلام عليكم درحمته الله وبركاته- ميس دبلي مين بهون تجويز بحث مورى ہے آپ اگر پہنچ سكتة تو تشريف لاويں ليكن ١٤ اكتوبر ١٩ء تك آنا چاہئے والسلام خاكسار غلام احمد از دبلى بازار بليماران كو تقى نواب لامارو"-

واقعات مراحتہ و بلی دوسرے روز میرے پاس ایک مخص کے ہاتھ پراگ پورہ پنچا عصر کا وقت تھا میں اس وقت باراوہ و بلی کوٹ ہوتی پلایا بہت پراگ پورہ پنچا عصر کا وقت تھا میں اس وقت باراوہ و بلی کوٹ ہوتی پلایا بہت کچھ لوگوں نے ٹھیرنے پر اصرار کیا اور روبیہ کا لالج دیا گرمیں نے کسی کی نہ کی اور روانہ ہوا کوٹ ہوتی ایک گفت آرام کرکے روانہ ہوا رات کو اشیش ریلوے اجرہ کا پر بنچا چو نکہ اونٹ عمدہ سواری کا تھا اس نے راہ میں تکان نہ ہوا اجیرہ کا سے تکٹ و بلی کا ایا دبلی سے بھی کرایہ پر کرکے بازار بلی ماراں میں گیا تو لوگوں کا بچو م بایا جو مخالفت میں شور کررہ سے میں نے مکان پوچھاتو کسی نے نہ بایا اور سب لوگ میری طرف متوجہ ہو کر میرے پاس آگئے چو نکہ میرالباس اس وقت صوفیانہ تھا اور ایک چونہ اور دو پٹہ شریق رنگ کا تھا اس واسطے لوگوں کو اور روبٹہ شریق رنگ کا تھا اس واسطے لوگوں کو اور رہی تجب ہوا اور کئے بی مرزاتو کا فرے (نعوذ باللہ) آپ پردگ ہو کر ایسے مخص کے پاس جاتے ہیں میں نے کما تہمارے لئے بی بات اس وقت مرزا

تذكرة المهدي

صاحب کی صداقت کے لئے کافی ہے کہ مجھ جیسا بزرگ ان کو مانتا ہے بچھ لوگ ہمارے مریدوں میں ہے تھے انہوں نے دو ڑ کر مصافحہ کیااو ر کما کہ حضرت آپ مرزا صاحب کے پاس جاتے ہیں ان یہ تو کفر کافتوی لگ رہا ہے اور اوگ تل کے وریے ہورہے ہیں میں نے کماکہ میں بھی قتل ہونے کے لئے آیا ہوں اور نیز کافر بننے کے لئے ۔یاد رکھو جب تک سمی پر متفقہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا وہ مومن بھی نہیں ہوسکتا خبردارتم اس معاملہ میں نہ بولو اور میرے ساتھ چلو حضرت مرزا صاحب کا مکان ہٹلاد و کہ وہ کماں ٹھیرے ہیں پس دو فخض ایک نصیرالدین اور وو سرامجر عاشق میرے ساتھ ہوئے اور مجھ کو حضرت اقدیں علیہ السلام کے مکان پر میعنی نواب لوہار د کی کو تھی پر لے گئے منثی ظفراحمہ صاحب اور محمہ خان صاحب کپور تھلوی موجود تھے انہوں نے مجھ کو دیکھ کر کماکہ ہم آتے ہیں سووہ دونوں صاحب نیچے آئے اور اوپر مکان میں لے گئے وہاں دیکھا تو جناب تحکیم فضل الدين صاحب بھيروي اور مولوي عبدالكريم صاحب رضي الله عنهما تشريف ركھتے ہں۔ تھیم صاحب سے یہ نئی ملا قات تھی۔ پھر حضرت اقد س علیہ السلام کو خبر ہوئی اس کے بالا فانہ پر مجھے بلوایا۔ بچھ لوگ وہاں بھی تھے من جملہ ان کے ایک جناب ید امیرعلی شاہ صاحب سیالکوٹی اور غلام قادر صاحب نصیح سیالکوٹی تھے اور ایک اشتهار چھیوانے کی تجویز کرتے تھے خاکسار کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے اور مصافحہ کیا فرمایا خوب ہوا جوتم آگئے ہمار اموبوی سید نذیر حسین سے مباحث ہے-لدھیانہ والا مباحثہ جو مولوی محمد حسین صاحب سے ہوا وہ بھی تم نے لکھا تھااور اب بیہ مباحثہ بھی تم لکھنا۔ اتنے میں مکان کے نیچے بازار میں بہت لوگ جمع ہو گئے اور عجیب عجیب حیوانوں کی طرح بوریاں بولنے لگے اور بڈھے بڈھے وگ سفید ڈاڑھی والے صرف ٹوپی سرپر تالیاں بجا بجا کر بکواس کرتے تھے۔ اور حضرت اقدس عليه السلام كو گالياں ديتے تھے حضرت اقدس عليه السلام نے من كر فرمايا کہ و تکھو د ہلی والوں پر شمدہ بن ختم ہو گیاہے سفید ریش ہیں اور پھر آلیاں بجابجا

کر گالیاں دیتے ہیں اور کچھ شرم وحیا نہیں رکھتے لباس و کچھو تو انکا خلاف تہذیب بازاری لوگوں سے گیا گزرا ہوا دیکھو ایک بیہ صاحبزاوہ صاحب سمراج الحق ہیں ہو اس دفت موجود ہیں کیبااچھالباس شریقانہ ہے اور بعد عصری نماز کے جو توجہ الی الله کا وقت ہے اور بعد عصری نماز کے جو توجہ الی الله کا وقت ہے ان کی کبوتر بازی کا وقت ہے بو ڑھے بزرگ خصر صورت سفید ریش اور دیکھو تو کبوتر اڑارہے ہیں اور قتم قسم کی بولیاں غلاف انسانیت بولتے ہیں بات بات میں گالی بات بات میں شدہ بن پھر ہمت دیر تک خاکسار سے باتیں کرتے رہے اور حالات سفر دریا فت فرماتے رہے کوٹ بو تلی میں جو میرا مباحثہ ہوا تھا میں نے اس کا ذکر کیا فرمایا ہاں ہاں تممار اخط پنچا تھا ہمیں خوب معلوم ہے اور ہم نے بھی خط لکھا تھا میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت کی عنایت نامے پنچے وہ سب میرے پاس موجود اور محفوظ رکھے ہیں۔

غرضیکہ دبلی ولوں نے وہ فقنہ اٹھایا اور شور و شربرپاکیا کہ جو حضرت آدم کے ساتھ آپ کی قوم نے اور ساتھ البیس نے اور حضرت نوح علیہ اسلام کے ساتھ آپ کی قوم نے اور حضرت البراہیم علیہ اسلام کے ساتھ ان کی قوم نے اور حضرت مسیح کے ساتھ ان کی قوم بن کے ساتھ فرعون اور آل فرعون نے اور حضرت مسیح کے ساتھ ان کی قوم بن اسرائیل نے وغیرہ وغیرہ کہ تمام حال لکھنے اور بیان کرنے سے بالا تر ہے مگر مخضربیان کیا جاتا ہے۔

و اللی و منتی ہے۔ یا در کھنا چاہئے کہ وہ جو حدیث و مشقی صحیح مسلم اور مشکو قا و اللی و منتی و مشقی صحیح مسلم اور مشکو قا مستی موعود کا نزول د مشقی منارہ سفید کے قریب ہوگاس کے معنی گو اور بھی ہوں کہ لیکن اس عاجز کو جو راقم سفر نامہ ہے خدا و ند کریم نے بی سمجھائے ہیں کہ دہ دمشق و بلی ہے اور منارہ جامع مبعد د بلی ہے کیونکہ جامع مبعد آج کل و بلی شے شرقی جانب ہے چونکہ دمشق بایہ تخت قریش تھا اور د بلی بایہ تخت خاندان مغلیہ تھا اس کے بعد یہ پایہ تخت نصاری کا ہوا اور مسیح موعود کا نزول بھی نصاری اور فتن اس کے بعد یہ پایہ تخت نصاری کا ہوا اور مسیح موعود کا نزول بھی نصاری اور فتن

و جال یعنی یاد ریوں کے وقت میں لکھاہے اپس جو کام مسیح موعود کا لکھاہے وہ اس جگه اکثر حصه اس کا یورا ہوا اور وہ جو لکھا ہے کہ ستر ہزاریبود (ستر ہزار سے مراد اکٹر ہے) دجال کے ساتھ ہوجادیں گے سو دہلی کے بیودیوں نے اس پیکیوئی کو يورا كر د كھايا كه تمام مسلمان يبود سيرت مقلدو غيرمقلد شيعه وہالي پاد ري سب ا یک ہو گئے اور ومثق میں ہی جنگ مسح لکھا ہے سووہ جنگ بھی یہاں ہوا مینی مولوی بثیر مسوانی و بھویالی سے مباحثہ ہوا اور سب نے مل کر آگرچہ غیرمقلدوں کا نو مولوی نذیر حسین امیر تھای لیکن مقلدوں اور شیعوں نے بھی مولوی نذیر حبین وہلوی کو اپنا امیر دپیٹیوا بنایا اور یہاں تک بیہ ایک جان اور ایک ول اور ا بیب خیال ہوئے کہ ان میں کوئی تمیز نہ رہی کہ کوئی فرقہ بھی ان میں ہے اور جو *حدیث میں آیا ہے کہ مسیح موعود کے د*قت می*ں ایک فرقہ ہوجادے گا در س*ب مل جل کر ہم خیال ہوجاویں گے سووہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے فرتے تھے سب ایک خیال میں شمیرہ شکر ہو گئے اور آپس کے قصے اور جھگڑے اور جنگ و جدال او ربحث مباحثة جھو ژويئے اور آپس میں ایک جان دو قالب بن گئے۔ کالفوں کی طرف سے اشتمار پر اشتمار حشرات الارض برساتی کیڑوں موزوں کی طرح نکلنے لگے اور تمام نے جھوٹ پر کمرباندھ لی اور مخالفت کا کوئی دققہ اٹھا نہ رکھا۔ اور مفرت اقدس علیہ السلام کے اشتہار چھایے بھی بند كرديئ - ہندوؤں كو حالا تكه اس بات سے تعلق نه تھاليكن ہندوؤں نے بھى ان یمودیوں اور یادر بیوں کا ساتھ ویا کوئی کتاب و کیھنے کے واسطے اگر ویکھنی پڑتی تو كتاب بهي نهيس دية تھ حضرت اقدس عليه السلام نے جابا كه بچھ كتابي يول تو لمتی نہیں خرید لی جاویں سو کتب فروشوں نے کتابیں فروخت کرنی بند کرویں - قیمتا بھی نہ دیں حالا نکہ ہم چو گنی اور چھکنی قیت دینے کو تیار تھے جب مولوی بشیرے ا گلے روز مباحثہ ٹھیرا تو کتابوں کی بخت ضرورت ہوئی پر نہ ملی حضرت اقد س علیہ السلام نے فاکسار کو زنانہ مکان میں بلوایا اور فرمایا-صاحبزاوہ صاحب تمارے والد

اور تمهارے بھائی اور خود تمهارے مرید دہلی میں ہیں سمی سے یا سمی کی معرنت کتابیں تو لاؤ میں نے عرض کیا کہ میں حضور کے ساتھ ہوں کتابوں کا لمنا محال ہے سے عمر کاوفت تھا۔ فرمایا اللہ کے نام پر جاؤ تو سمی بیش ازیں نیست- لوگ گالیاں دیں گے ماریں گے سودین کے کام میں مار کھانا گالیاں سننا تو سنت انبیاء داولیاء ہے۔ اور جو مار بھی ڈالیں گے تو شماوت پاؤ گے آخر کتنے روز جینا ہے ایک روز مرناہے۔

فرمایا صحابہ رضی اللہ عظم کی حالت کو نمیں دیکھتے۔ نہ انہوں نے جان کو عزیز رکھا اور نہ مل دولت سے بیار کیا نہ عزیز وا قارب سے رشتہ رکھا اور نہ گھرہار کی طرف رخ کیا۔ صرف اللہ تعالیٰ سے رشتہ تعلق رکھا۔ نہ اولاد بیاری ہوئی اپنے نبی اپنے بیشوا محمہ مصطفیٰ اللہ اللہ اللہ تعلق دیا اور وہ حق اطاعت و فرما نبرواری بجالائے کہ جو حق تھا اور آجکل تو گور شنٹ برطانیہ کی وہ پر شوکت وسطوت سلطنت ہے کہ جی چیز کا خطرہ نہیں وین کو وٹیا پر مقدم رکھنا جائے یہ وسطوت سلطنت ہے کہ کسی چیز کا خطرہ نہیں وین کو وٹیا پر مقدم رکھنا جائے یہ وسطوت سلطنت ہے کہ کسی چیز نہیں۔

ا كمل صاحب نے خوب فرمایا خداان كو جزائے خيردے .

ایک وہ دن تھے کہ جان قربان کرنی پڑتی تھی۔ ابتو دین حق میں ایب امخال کھے ہی نہیں

زندگی وہ زندگی ہے جو بمیشہ اور ابدی زندگی ہے اس کا فکر کرنا چاہئے یہ

زندگی خواب کی مثال ہے اور وہ دو سری زندگی واقعی اور حقیق زندگی ہے جو

ابدی ہے اور اس زندگی کی مثال بیداری کی مثال ہے اس عالم سے مرنا کیا ہے

بس یہ ہے کہ آ کھ کھل گئی دیکھوایک فخص سو تا ہے اور خواب بیں اپنے محبوب

یا ویٹاروورہم کو دیکھ رہاہے یہ دیکھنا پچھ حقیقت نہیں رکھنا حقیقت وہ ہے کہ آ کھ

میں انسان خواب کی سی حقیقت رکھنا ہے اور وہ عالم عالم بیداری ہے کہ جو پچھ غیب میں بتالیا گیا اور عشوق سے بفلگیر ہوگیا۔ اس عالم

غیب میں بتالیا گیا تھا اور غیب پر ایمان لایا تھا وہ اب مشاہدہ میں آگیا ان وونوں

غیب میں بتالیا گیا تھا اور غیب پر ایمان لایا تھا وہ اب مشاہدہ میں آگیا ان وونوں

زند حیوں کا ایک در میانی مقام ہے اور ہرایک ووچیزوں میں ایک برزخ ہو تا ہے۔ جیا انسان دحیوان میں بندر برزخ ہے کہ کچھ حصہ انسانیت کا رکھتا ہے اور کچھ حیوانیت کا سو وہ مرسلوں کی صحبت و بیعت سے حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس عالم میں بی اس عالم کو مشاہرہ کرلیتا ہے اور اس عالم کے حالات اس پر منکشف

ہوجاتے ہیں۔ پھر فرمایا یا در کھو ایک حالت ایمانی ہے اور دو سری عرفانی حالت ہے مردان خدا ومقبولان خدا کی بیت سے میں فائدہ حاصل دمترتب ہو تا ہے کہ بیت کنندہ

ایمانی حالت ہے عرفانی حالت میں پہنچ جا آ ہے۔

پھرہاتھ اٹھاکر میرے لئے وعاکی اور فرمایا جاؤ میں نے عرض کیا کسی کو میرے

ساتھ کرد بچئے۔ سو حفزت اقد س علیہ السلام نے برادرم جناب مکثی ظفر احمہ کیور تھلوی کو میرے ساتھ کردیا۔ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آگیا اور

حفزت الّدس کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی بعد نماز مغرب میں اور منثی صاحب چلے راستہ میں ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ کہاں چلیں اور نمس سے کتابیں طلب

منٹی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دوست مولوی محمد حسین نفری کے بیٹے ہیں ان کے پاس چلیں وہ ضرور کتابیں دے دیں ھے۔

نعمانی : خشی صاحب آجکل مولویوں کی الاماشااللہ عجیب حالت ہے كُمُلْمُسِ أَ فَعْي نَا عِمْ فِي النَّوَ اظِرِيهِ هارے سخت وسمِّن مِي ان كى دوستى

کا کچھ اعتبار نہیں ہے میرا دل موای نہیں دیتا۔

منشی صاحب: چلو جی وہ ہمارے دوست جان پہچان مدت کے ہیں وہ ضرور

کتابیں دے وس تھے۔

نعمانی: احیما جلو- میں بھی ان کو خوب جانبا ہوں اور وہ مجھ سے پورے واقف

فَ مَنْ رَجِعُ مِنْ حُبِّ الشَّرِيْرِ كُخُاسِرِ آزموده را آزمودن جمل است اكوبھي ديكھ بھال لو-

منٹی صاحب: ایک بات خوب یاد آئی- آؤپلے امام جامع مبجد کے پاس چلیں انہوں نے جھے سے چند روز ہوئے کہا تھا کہ اگر نمسی کتاب کی ضرورت ہوتو میں دے دوں گامجھ سے لے لینا اور کسی کو خبرنہ کرنا۔

نعمانی:احیهاصاحب جلوان کاوعده بھی و مکیھ لو-

ہم دو نوں امام صاحب کے پاس مجئے چونکہ مجھ سے امام صاحب واقف تھے اور میرے بڑے بوئے میں آتے تو باپ بیٹے اور میرے بڑے ہمائی شاہ خلیل الرحمٰن صاحب جو دیلی میں آتے تو باپ بیٹے بڑے ادب سے اراد تمندانہ آیا کرتے تھے۔ اس سبب سے میرا بھی ان سے تعارف تھا لیکن دل میں کھنکا تھا کہ ان کی ارادت اور وا تغیت کوئی چیز نمیں اس میں للمیت نمیں تھی۔

حضرت اقدس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اور بار ہافرمایا کرتے تھے کہ انسان کو خاہیے کہ انسان کو خاہیے کہ انسان کو خاہیے کہ اپنے کہ انسان ہے اپنے ایک مجیب چیز بنایا ہے اور اس میں اپنی جملی کی شعامیں رکھی ہیں۔

خیر منٹی صاحب کے فرمانے ہے ہم امام صاحب کے گھر پر گئے آواز دی تو باہر آئے اور ہماری شکل دیکھ کرسم گئے کانپ گئے اور چرہ پھیکا ہو گیااور منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور بولے۔ فرمائے اس وقت رات کو کیا کام ہے؟

منٹی صاحب ہولے: کتابوں کی ضرورت ہے آپ نے دعدہ فرمایا تھا اَلْکُو یْمُ إِذَا وَ عَدَ وَ فَا ابِ وے دیجئے وو تین روز میں انشاء اللہ آپ کی کتابیں آپ کے پاس آجا کیں گی۔

امام صاحب: بھئ اب کیا کروں اب تو کل علماء اور عوام کا یہ مشور ہ اور پختہ عمد ہوچکا ہے کہ مرز اصاحب کو کتابیں نہ دیجا ویں۔ اور ان کا کوئی اشتہار نہ چھاپا بادے مجھے معاف فرمائے میں ان سے الگ نہیں ہو سکتا اور کتابیں بھی نہیں دے

سکتا ہوں۔ مجبور ہوں معذور ہوں۔ آپ اس وقت چلے جائیے یہاں ٹھسرنا بھی مناسب نهيس بات كرني توكيسي.

نعمانی: بنره خدا یهال اس ونت کون دیچه ربا ہے پوشیده دیدد اور پوشیده ہی تمهاری کتابیں تمهارے پاس بینچ جا کیں گی۔

امام صاحب نے لرزتے ہانیتے کانیتے کما کہ پوشیدہ اور چوری سے کام کرنا

نعمانی: اس میں چوری اور سرقہ کا کیا کام ہے یہ مسئلہ تو آپ منبر ہرونق ا فرد زہو کر بیان کریں ۔ کتابیں دیبی ہوں تو وے ویجئے کتابوں کا مجڑ تا کیا ہے۔ المام صاحب تو بھرگئے اور بے ہودہ باتوں پر آگئے۔

پھرہم دونوں وہاں ہے چل دیئے۔

نعمانی: منثی صاحب دیکھا۔

منثی صاحب : ہاں د کیھ لیا یہ تو امام ہیں اور ڈریوک ہیں اگو اپنی امامت کا خطرہ ہے اس واسطے انہوں نے بیر رو کھا بین کیا اور بدعمدی کی چلو مولوی محمہ حسین کے بیٹے ایسا نہیں کریں گے۔ وہ میرے دوست ہیں ان سے پوری امید

نعمانی: اچھا صاحب طِلے۔

پھرہم وونوں مولوی صاحب نہ کور کے مکان پر گئے منثی صاحب نے آواز وی وہ باہر آئے اور آتے ہی کماکہ منٹی صاحب اس وفت رات کو کیسے آئے ہم تو تمہاری صورت ہے بھی نفرت کرتے ہیں۔

منٹی صاحب: کچھ کتابوں کی ضرورت ہے آپ دے دیں بڑی مرمانی ہوگی۔ مولوی صاحب: کل کو مرزاکا جناب مولانا مولوی محمد بشیرصاحب سے مباحثہ ہے ہم کتابیں نہیں دے سکتے کل شرمیں اتفاق ہو کر عہد ہو گیا ہے کہ مرزا کو کوئی كتاب مستعاريا قيت سے نه ديلي جائے اور مرزا كو كتابوں كى ضرورت كيا ہے وہ الهام سے کتابوں کی عبارت معلوم کرسکتا ہے۔

نعمانی: سب کام الهام پر نہیں رکھے گئے دیکھو آنخفرت الله الله ہوا تو الله تعالی نے کوئی عبارت یہودیوں کا اونٹ کی طت و حرمت میں مباحثہ ہوا تو اللہ تعالی نے کوئی عبارت ان کی کتاب کی الهام نہیں بتلائی۔ بلکہ یہ فرمایا کہ ان سے کمو فَا تُنُوا بالتُوْ دُمة فِ فَا تُلُو هَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِینَ توریت لادَ اور پڑھ کر شاؤ کماں اونٹ حرام ہے اگر تم سے ہو۔

الهام بجائے خود ہے اور کما ہیں بجائے خود ہیں الهام اللی نے تو ظاہر کردیا بتلادیا کہ تم لوگ خائن ہو کاؤب ہو محرف ہو یہود خصلت ہو میں زندہ نہیں مرچکا اب تمہاری اڑ پر تمہاری کما ہیں تمہارے سامنے رکھی جاتی ہیں اور تمہاری خیانت دکھائی جاتی ہی اور تمہاری نہیں فرایا کہ اے رسول الالتا ہی وریت منگائی گئی اور پڑھے کا حکم دیا ہے یہ نہیں فرایا کہ اے رسول الالتا ہی وی سے خردید و اور وی سے اکلی کتاب کی عبارت پڑھ وو مسلمات نصم سے خصم ساکت ہو سکتا ہے چو نکہ جو کما ہیں تمہارے مسلمات سے ہیں انہیں مسلمات سے بحث کی جائے گی اور سند میں پیش مسلمات سے جو ان ور خیانت سے تم کو مطلع کیا جادے گا مولوی صاحب کو سخت خصہ آیا اور گلیاں وینے گئے اور بڑا شور وغل مجایا اور کما ارے کوئی محلہ میں ہے جو ان وو شخص مرتد اور طحد مرذا ئیوں کی خبر لے میں تو وہاں ہو چی خوبی قو وہاں ہے چلدیا اور مثنی صاحب تو بحث کے لئے وہیں ڈٹ گئے۔

نعمانی: منشی صاحب آؤ چلو ان لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں ہے وقت گفتگو کا نہیں ہے جانے دو مگر جب دو چار آدمی اور گالیاں دیتے ہوئے آئے تب منٹی صاحب وہاں سے چلے۔

جامع مسجد (منارہ دمشق شرتی) کے بنچ کھڑے ہو کر ہم نے مشورہ کیا کہ اب کماں جائمیں پھر میں اور منثی ظفراحمہ ان مولو یوں کی بہودانہ حرکات پر افسوس کرتے ہوئے ایک منثی احمد حسین صاحب بنتی جامع مسجد کے قریب رہتے تھے ان کے پاس مجے یہ صاحب میرے والد کے مرید اور وظیفہ خوان تھے میں نے کہا منٹی صاحب تم میرے والد کے مرید ہواور ہیشہ ان کی محبت اور اپنی ارادت کا خلوص خلام کیا کرتے تھے ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے تم کمی ہے اپنی معرفت لے دو منٹی صاحب نے کہا مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ مرزا صاحب کے اراد تمند ہیں مرزا صاحب کے واسطے کتابوں کی ضرورت ہوگی۔ کتابوں کا لمنا محال ہے اس شر میں یہ عمد ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی کتاب نہ دی جائے ہیں اس میں مجبور میں اتنابی اس وقت اوب کافی ہے کہ آپ تشریف لے جا کمیں اور زیادہ نہ میں بہاری ہیں۔ کہ میں اور زیادہ نہ میں ہمیں۔

پھر ہم وونوں جیران وپریٹان شرقی منارہ کے بینچے کھڑے ہو گئے اور ہم آپس میں کہنے گئے کہ حضرت اقد س علیہ السلام کابیہ ارشاد ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے اب کریں تو کیاکریں-

جو کام اللہ تعالی کو کرنا ہو تا ہے اس کے اسباب وسامان بھی وہ اپنی قدرت سے ہم پنچاویتا ہے۔

خود کنی وخوو کنانی کار را خود وہی رونق توآل بازار را یکا یک اللہ تعالی نے میرے دل میں بیہ ڈالا کہ سرام خان کے ترا ہے کے قریب کوچہ سعد اللہ خان میں ایک صاحب نعشبندی عاجی علیم الله صاحب رہتے ہیں اور وہ میرے والد سے اور نیز مجھ سے بھی بڑے عقیدت منداور بو رُسے جمال دیدہ ہیں آؤ النے پاس چلیں۔ شاید ان سے یا ائی معرفت کی اور سے کتابیں مل جا کی گرول میں وعرکا اور خوف کہ مبادا وہاں بھی ایسے ہی یا اس سے زیادہ کوئی واقعہ پیش نہ آجائے خیرتن بہ تقدیر ہم دونوں النے مکان پر پنچ اور ور ور در تے دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک مار تا ہے ایک آواز دی وو اور ور تیسری آواز پر حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا میں عشاء کی نباز پر حاجی صاحب دستور

مابق پیش آئے یان منکوایا۔

عاجی صاحب: کیسے تشریف لائے اور پھر رات کے وقت بہت روز میں ملاقات ہوئی آپ تشریف رکھیں جاریائی منگا آ ہوں۔

نعمانی چونکہ ان سے بے تکلفی تھی: عرض کیا کہ بیٹھنے کا تو یہ موقع نہیں ہے اس وقت کتابوں کی ضرورت ہے کوئی تغیریا حدیث کی آپ کے پاس ہو تو دے دیجئے تیسرے روز آپ کے پاس آپ کی کتابیں والیس آجا کمیں گی انشاء اللہ تعالی۔

عاجی صاحب: کتاب تو کوئی میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک راہ بتلا تا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مولوی سلیم الدین خان صاحب کوچہ بلیماران کے قریب رہتے ہیں اور وہ آپ کے والد حضرت شاہ صبیب الرحن صاحب رحمتہ الله علیہ اور آپ کے واوا حضرت مخدوم احمد شاہ صاحب رحمتہ الله علیہ سے واقف ہیں اور ان سے اعتقاد رکھتے ہیں ان کے پاس ہر قتم کی کتابیں ہزاروں کتابیں مطبوعہ اور قلمی قدیم وجدید موجود ہیں اور وہ فردخت بمی کرتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جا کی وجدید موجود ہیں اور وہ فردخت بمی کرتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جا کی وجدید موجود ہیں اور وہ فردخت بمی کرتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جا کی وجدید موجود ہیں اور وہ فردخت بمی کرتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جا کی وجدید موجود ہیں اور وہ فردخت بمی کرتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جا کی وجدید موجود ہیں اور دھر سے مرزا صاحب کا وہاں کوئی ذکر نہ آئے آبکال طوفان بے تمیزی اور شورو شربہا ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کے ذکر خیر آئے یہیں نہیں دیں گے۔

ماجی صاحب نے نور انجھے ایک سے رقعہ لکھ کر دیا "مخدوم و مکرم جناب مولانا مولوی سلیم ایدین خان صاحب وام عنائیکم آپ کے پاس صاحب اور منائیکم آپ کے پاس صاحب اور منائی و جمالی الحق صاحب ابن حضرت شاہ حبیب الرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ نعمانی و جمالی و مرساوی تشریف لاتے ہیں آپ کو اس وقت بھھ کتابوں کی ضرورت ہے جو کتاب طلب کریں مربانی فرما کر وے دیں۔ واپسی کا میں ذمہ وار ہوں آپ مطمئن رہیں۔

والسلام-الراقم- حاجی علیم الله عرف حاجی احمد جان نقشبندی- دیلی ترا با ہمرام خان کوچه سعد الله خان "-

،ہم دونوں اس رقعہ کو خوش خوش لے کر چلے اور مولوی صاحب کے مکان پر پنچ دیکھا قو ایک عظیم الثان کتب خانہ ہے الماریاں صندوق-طاق فرش زمین سے چھت تک مکان بحرا پڑا ہے اور کچھ لوگ اور بھی کتابیں لے رہے ہیں اور مولوی صاحب عشاء کی نماز اداکر کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔

نعماني: السلام عليكم.

مونوی صاحب و علیکم السلام - کمه کر اشاره سے کماکه بیش جائیے -نعمانی - ہم دونوں بیش مسے -

مولوی مساحب: اشارہ سے تھوڑا ساد ظیفہ ہے اس کو ختم کرلوں۔

. نعمانی دل میں خوف اور وھڑ کاپیدا تھا کہ مبادا ایسے آدمی بھی آجا کمیں جو ہم

کو پیچان لیں اور غل مجادیں کہ بیہ تو مرزائی ہیں اور اس پر کتابیں نہ ملیں-

مولوی صاحب کا خدا خدا کرکے و ظیفہ ختم ہوا۔

نعمانی بیمن پینه ده رقعه حاجی صاحب کادیا-

مولوی صاحب حاجی صاحب کا رقعہ پڑھ کر: آپ کب ہے صاحبزاہ صاحب تشریف لائے آپ کے والد اور دادار حمتہ اللہ ملیما تو اکثر دیلی میں تشریف رکھا کرتے تھے آپ تو دیلی میں کم آتے ہیں۔

نعماني: دو چار روز سے دېلي ميں آيا موں-

مولوی صاحب: کیا آپ کو بھی بحث مباحث کا شوق ہے-

نعمانی: ہاں خوب شوق ہے۔

مولوی صاحب: مرزاصاحب بھی تو قادیان سے آئے ہوئے ہیں کل کو مرزا صاحب اور مولوی محمد بشیر میں مباحثہ ہے۔ ثماید مولوی سلیم الدین فان صاحب اس وقت میں سمجھے کہ میہ (یعنی راقم) بھی مرزا صاحب کے خلاف بحث کرے گا'

والله اعلم-

نعمانی: ہاں کل دونوں صاحبوں کامباحثہ ہے۔

مولوی صاحب: کچی بات قویہ ہے کہ مولوی محمد بشیر مولوی ہیں مگر جناب مرزا صاحب کے مقابلہ کے نہیں ہیں- زمین و آسان کا فرق ہے مرزا صاحب کی تحریر میں نے دیکھی ہے بردی زبردست تحریر ہے- صاحب زاوہ صاحب تم ابھی صاحبزادہ ہو مرزا صاحب سے ہرگز ہرگز مباحث نہ کر بیضاتم کیااور مولوی محمد بشیر

کھنا ہرا وہ ہو سرر الصاحب سے ہر سر ہر سباحتہ نہ سر بیکھنا ۔ کیا کوئی عالم آج میرے ذہن میں ان کا مقابل نہیں ہے۔

نعمانی: دل میں کہاکہ واقعی بات تو بچ کہتے ہیں ایک زمینی اور کہاں آسانی برکے چون مربانی می کند از زمینی آسانی می کند بہت اچھا مجھے کتا ہیں عنایت سیجئے۔

مولوی صاحب: کون کون سی کتابیں جاہئے۔

نعمانی: جن کتابوں کے نام حضرت اقد بن علیہ السلام نے مجھے لکھ کر دیئے تھے وہ میں نے مولوی صاحب کو بتلادیئے۔

مولوی صاحب نے ایک مخض سے کہا کہ یہ کتابیں سب دے دو پھر مجھے کہا کہ آپ تکلیف نہ کریں میں اپنے آدمی کے ہاتھ آپ کے مکان پر پہنچوا دیتا ہوں۔

نعمانی مولوی صاحب کی میہ بات من کر گھرایا کہ ان کا آدمی کتابیں لے کر جائے گاتو سے بھید کھل جائے گا۔ جائے گاتو حضرت اقد س علیہ السلام کے مکان پر جائے گاتو میہ بھید کھل جائے گا۔ میں نے کما کہ آپ تکلیف نہ کریں ہم دد آدی ہیں کتابیں لے جا کیں گے۔ اور راستہ میں سے ایک مزدور کرلیں گے۔

مولوي صاحب: اچھا آپ کو اختیار ہے۔

پس ہم دونوں بشکل تمام کتابیں نے کر چلے راہ میں قلی چار پیسے دیکر لیا۔ جب وہ کتابیں حضرت اقدیں علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں تو حضرت اقدیں ہے اور فرمایا کتابیں کیو نکر ہاتھ آئیں ہم دونوں نے سارا داقعہ سایا- آپ نے تعجب فرمایا- اور خاموش ہوگئے-

منع کو دوسرے دن مولوی محمد بشر معہ چند بشیر سسوانی سے مباحث ترمیوں کے آگئے پہلے مولوی عبدالکریم «

صاحب سالکوئی سے ملام مسنون کے بعد مصافحہ کیا اور پوچھا کہ جناب مرزاً صاحب کماں تشریف رکھتے ہیں۔

كريم "سيالكونى: حضرت اقد س مسيح موعود عليه السلام ادپر بالا خانه پر رونق افروز <del>ب</del>ن-

بشير: آپ کواطلاع کر ديجئے۔

امیر سیالکوٹ نے حضرت اقد س علیہ السلام کو اوپر بالاخانہ پر جاکر اطلاع علیہ حضرت صلے اللہ علیک دعلی محمد مولوی بشیرصاحب بھوپالی آئے ہیں۔

حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے مولوی محمد بشیر صاحب نے السلام علیم کم جواب علیم کا جواب وعلیم السلام دیا۔

بشرنے مصافحہ کے بعد معانقہ کیا چو تکہ حضرت اقدیں علیہ السلام کو معانقہ کی عادت نہیں تھی اور نہ پچیس برس کے عرصہ کی صحبت میں کسی کے ساتھ معانقہ کرتے ویکھا مولوی صاحب خود حضرت اقدیں سے لیٹ گئے چو تکہ بشیر صاحب کا بہت ہی چھوٹاقد تھا کمر تک رہے اور آپ ہی علیمہ ہو گئے۔

حضرت اقدس علیہ السلام نے معانقہ نہیں کیا سیدھے کھڑے رہے اور دونوں ہاتھ بھی سید ھے لئکائے رکھے چر حضرت اقدس علیہ السلام اور مولوی محمد بشیر صاحب دونوں بیٹھ گئے اور ہم سب اور مولوی صاحب کے ہمرای بھی بیٹھ گئے۔

<sup>🖈</sup> سيد امير على شاه صاحب

حضرت اقدس علیه السلام نے مولوی محمد بشیر اور ان کے ہمراہیوں سے خاطب ہوکر فرمایا:

مولوی صاحب مجھے اللہ تعالی کی قتم ہے کہ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سچا ہے جیسا کہ اور انبیاء کا دعویٰ نبوت و رسالت سچا ہو یا تھااس دعوے کی بنا ہے ہے کہ کئی ماہ تک جمھے متواتر الهام ہوتے رہے کہ مسے ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے اور جس میچ موعود کا آنا مقدر تھاوہ تو ّ ہے مجھ کو الہام ہے کشف ہے رویا سے بتواتر جلایا گیا سمجھایا گیا تب بھی میں اس کو یقینی نہیں سمجھا لیکن کئی ماہ کے بعد جب بیہ امرتوا تر اور پورے یقین اور حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گیاتو میں نے قرآن شریف کھولا اور خیال کیا کہ اس اینے الهام وغیرہ کو کتاب اللہ پر عرض كرنا جابية قرآن شريف كمولت بي سوره مائده كي آيت فَلَمَّا تَو فَيَتَنبِي نَكل آئی میں نے اس ہر غور و فکر کیا تو اینے الهامات اور کشوف و رویا کو صحیح پایا اور مجھ یر کھل گیااور ثابت ہو گیا کہ بے شک میح ابن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے بھر میں نے اول سے آخر کک قرآن شریف کو خوب تدبر اور غور سے برا او سوائے وفات مسیح کے حیات کا پہۃ مسیح علیہ السلام کی نسبت سمجھ نہ لکلا۔ پھر میں نے صحیح بخاری کھولی خدا کی قدرت کھولتے ہی کتاب انتفسیر میں بیہ وو آیتیں ا یک إِنِّیْ مُتَوَقِیْکُ اور دو سری فَلُمَّا تَوُ فَیْعَنِیْ نَکل آ کمی ایک کا ترجمہ میتک ابن عباس اللی کے اور دو سری کا ترجمہ خود آنخضرت اللطا علیہ سے موجو و تھا گویا بخاری نے دونوں آیتوں کو جو دو مختلف مقام پر ہیں ایک جگہ جمع کرکے اپنا نہ ہب ظاہر کرویا کہ ان وونوں آیتوں ہے مسیح کی موت ثابت ہے اور کچھ نہیں پھرتمام صحیح بخاری کو اول ہے آخر تک ایک ایک لفظ کر کے پڑھا اس میں بھی سوائے موت کے حیات کا کوئی لفظ اشار ، یا کنا یعد تنه لکلا پھر میں نے سمجے مسلم دغیرہ کل کتب احادیث لفظا دیکھیں اور خوب غور ہے ایک ایک سطر ادر ایک ایک حرف پڑھا لیکن کہیں بھی مسیح کی حیات نہ نکلی سوائے موت

ے-رہی نزول کی حدیثیں ان میں کمیں نزول من المماء نمیں ہے نزول سے حیات کو کیا تعلق جب حیات و رفع الی المماء ہی ثابت نمیں تو پھر کیسا نزول نزیل سافر کو بھی کہتے ہیں جیسا میں نے اب دیلی میں نزول کیا۔

ممکن ہے کہ مسیح موعود کا نزول دمشق میں ہوجادے یا اس کے علم کی اشاعت ہوجادے یا اس کے علم کی اشاعت ہوجادے یا اس کی طرف ہے اس کا کوئی جانشین نزول کرے۔ اور دمشق سے مراد دمشق نہ ہو کوئی اور شرہو۔ (بے شک ومشق دہلی ہی ہے) ہیا سب حدیثیں مسیح کے نزول کے بارے میں کشفی ہیں اور کشف رویا تعبیر طلب ہے۔

(نوٹ حضرت امام غزال میمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ کشف میں تعبیر ضرور ہوتی ہے س لئے کہ ایک پہلوان واقعات کاجو کشف میں دکھایا جا تا ہے۔ مخلی ہوتا ہے پر ایک جملہ برا ہی لطیف لکھتے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ مردوں کے چو تروں میں چھالے پڑ گئے۔ اور نامرووں کے پیروں کے چھالے پڑ گئے۔ مطلب اس جملہ کا بیہ ہے کہ باخداایئے جائے نشست پر دور دراز کے واقعات اور ماضی و منتقبل کے حالات بیٹھے ہوئے و کیجہ لیتے ہیں اور نامرد چل پھر کروہ نہیں دیکھ کتے۔اوران کی حقیقت کو نہیں چینچتے ہیں جیساکہ آگے بیان ہو گاانشاء اللہ تعالیٰ) اور وه ميح کيونکراس امت ميں آيڪتے ہيں وہ مخص الزمان اور مخص القوم رسول تھے اور آنخضرت اللکائیا کافتہ للناس عام رسول تھے۔ ابھی آپ کی تقریر ختم نہ ہوئی کہ مولوی محمہ بشیر گھبراکر بول اٹھے کہ آپ اجازت ویں تو میں اس دالان کے پر لے کونہ میں بیٹھوں اور وہاں کچھ تکھوں حضرت اقدس علیہ السلام نے فرایا کہ بت اچھا آپ جمال جاجی بیٹھیں ہی موادی صاحب پرلے کونے میں جاہیٹے۔ اور مجدد علی خان ہے مضمون لکھوانے گئے۔ حضرت اقدس علیہ العلاة السلام نے فرمایا کہ شرط اس بات پر ٹھری تھی کہ قریب بیٹے کر خود اینے اپنے تکم سے ای وقت سوال وجواب کے طور پر لکھیں گے لیکن مولوی صاحب

دور جاکر کسی اور ہے لکھوانے گئے میں نے عرض کیا کہ میں مولوی صاحب۔

ہ دوں- آپ نے فرمایا خیر جانے ود- اور لکھنے وو- یا لکھوانے وو

حضرت محترم ملك رب ذوالمنن مولانا مولوي سيد محمر احسن صاحب فاضل ا مرد ہی کا خط بھویال ہے حضرت اقد س علیہ السلام کے نام اس روز آیا اس میں من جملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا تھا کہ مولوی محمد بشیر چھ مینے سے مضمون لکھ ہے ہیں۔ ان کی کل کمائی بس ہی ہے۔ جو وہ لکھ کرلائے ہیں اور مصالحہ ان کے

پاس نہیں ہے۔ در حقیقت یہ حضرت فاضل امروہی نے بچ لکھا تھا۔ اوریہ بچ یوں علوم ہوا کہ مولوی محمہ بشیر صاحب نے جو مضمون مجدد علی خان سے تکھوانا

شروع کیا وہ لکھا ہوا تھا۔ اور شرط بیہ تھی کہ کوئی اپنا پہلامضمون نہ لکھا جائے گا۔ بلکه جو کچھ لکھتا ہو گا دہ ای وقت جلسہ میں بالمواجہ لکھتا ہو گا۔ مولوی عبدالکریم

صاحب نے کماکہ یہ تو خلاف شرط کیاہے میں نے عرض کیاکہ حضور اجازت دیں

تو میں مولوی صاحب سے کمدوں کہ لکھا ہوا تو آپ لائے ہی ہیں میں دے دیجئے

تآکہ اس کا جواب لکھا جائے حضرت اقدیں نے بکراہت اجازت دیدی میں نے کھڑے ہوکر کہا کہ مولوی صاحب لکھے ہوئے مضمون کی نقل کرانے کی کیا

ضرد رت ہے دہر ہونی ہے لکھا ہوا مضمون دے دیجئے ٹاکہ جلد جواب ادھرے

لکھا جائے مولوی صاحب میری اس بات کو من کر بھو نیکا ہے رہ گئے اور لڑ کھڑا کی موئی زبان سے کما کہ نمیں نمیں میں تو لکھ کر نمیں لایا- صرف نوث تھے ان کو

مشرح ومفصل تکصوا رہا ہوں میں نے پھراس کے جواب میں پچھے کہنا جاپاتو حضرت

اقدیں نے ردک دیا۔ ادر فرمایا جو عمر آجھوٹ بول رہاہے وہ کب ماننے لگا ہے مجھے تعجب ہو تا ہے کہ مولوی ہو کر جھوٹ بولٹا ادر پھرمامور اللی کے مقابلہ پر

بحث کے لئے کھڑے ہوجاتا۔ یہ ان کے ایمان کانمونہ ہے۔اور پھر نعجب اور بلکہ

افسوس ان لوگوں پر کہ جو جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں حضرت اقدس علیہ السلام

ہے اگر کوئی ایس بات سرز دہوتی تو مخالف تو خدا جانے کیا <del>آیا آور تھر</del>مجاتے تو یقیناً

جن لوگوں نے آپ کو مسیح دمامور مانا ہوا ہے اور حسن ظمن سے کام لیا ہے- دہ بد ظمن ہوجاتے اور بھاگ جاتے اور خاکسا راقم الحروف تو سب سے پہلے فرار ہوتا 'اور مجمی بھی پاس نہ پھکتا۔ آپ وہ لائے اور اس کا نمونہ بن کر دکھادیا جو الکے پنجیبرورسول مامور اولیاء لائے تھے۔

نا تمرین اس بات کو بھی یا د رکھیں کہ پہلے تو بیہ بات ہوئی تھی کہ وہلی (ومثق) والوں سے عام جلسہ میں مباحثہ تقریری کی درخواست تھی حضرت اقدس علیہ السلام نے تحریر پر زور دیا اور عام جلسہ منظور نہیں فرمایا کہ عام لوگ فساد کر بیٹھتے ہں۔ تحریری میادشہ مظور ہوا گر دوسو آوی دیلی والوں نے چاہے تھے لیکن حضرت اقدس عليه السلام نے فرمايا تھاكه الل شريوں تو غل شور ميانے ميں اور فساد کرنے میں ولیر ہیں اور بحث کے وقت خدا جانے یہ کیا فتور اٹھادیں گے بیہ مباحث تحریری ہے جب تحریر میں طرفین کی چھپ جائیں گی تو سب بڑھ لیں گے صرف دس آدمی مولوی محمد بشیر کے ساتھ ہوں اور دس آدمی ہمارے ہوں- اور یه دس آدمی چیده سنجیده ابل علم جون- نوبت بانیحارسید که سو سو آدمیون پر ومشقی لوگ آ گئے حضرت اقدس علیہ السلام نے نہ مانا بھر پچاس بچاس آدمیوں پر ا ڑکئے حضرت اقدس نے بیہ بھی نہ مانامیں نے عرض کیا کہ میری بھی عرض ہے۔ فرایا کیامی نے عرض کیا کہ حضور بچاس بچاس آدمی رہنے ویجئے۔ ماری طرف سے تو وس بارہ ہی آدمی ہیں۔ ان کی طرف سے بچاس ہوجائیں سے تو کچھ مضائقہ نمیں کو نکہ بحث تحریری ہے اور تحریر میں دیر گئتی ہے بولنے کا بچھ کام نہیں دہلی والوں کو بولنے کا شوق ہے اور جب تک بیر نہ بولیں تو ان کو چین نہیں یر تا۔ ان کے پاس صرف ایک زبان ہی ہے یہ کو ژی کے بھی مول کی شیں ہے حضور کابیہ شعرہے۔

جزیک زبان شاں کہ نیرزد بیکدرم یہ بیٹھے بیٹھے گھبراجا ویں گے کوئی ست ہو جاوے گا کوئی بے لطفی سے کوئی 234

سستی سے کوئی نیند سے او تکھنے سے جلے جادیں گے صرف دس بارہ ہی آدمی رہ جاومی گے ایک روز تو بچاس آدی آجاویں گے نیکن دو سرے روز آپ می گھبراکر اکتا کر نہیں آ ویں گے۔ فرمایا کہ اچھا بچاس آدمیوں کی اجازت دے دد : خدا کی قدرت ایبا ی ہوا ایک روز تو پچاس آدمی آگئے اور ایک گھنٹہ میں ہی لوگ چیپ **چا**پ بیٹے بیٹے گھبرا گئے بیر چو نز چل آدبی کیو نکر فاموش بیٹھ سکتے ہیں كوئى او مجمَّحة لكًا كوئى جمائياں لينے لگا ايك آدھ محمنئه ميں عی اٹھ اٹھ كر چلا ہے -مرزا جرت صاحب بھی تشریف لائے تو اگریزی 💆 لباس پنے اور الٹی مانگ بائس آگھ کی طرف انگریزی فیشن کی نکالے ہوئے سر برہنہ تھے ہیہ بھی خاموش بیٹھ نہ سکے آدھ تھنے ہے پہلے بی آٹھ کر چل دیئے ایک روزیا وو روز پیشتر مرزا حیرت صاحب نے بیہ کام کیا تھاکہ ایک اشتمار چھوایا جس کے ایک کالم میں عربی عبارت تھی اور ود سرے کالم میں ارود عبارت تھی۔ یعنی عربی کا ترجمہ اور آپ ان اشتہار دں کو لے کر فتح گڑھ کے میناریر چڑھ جیٹھے اور وہاں سے وہ اشتمار بھیکنے لگے۔ اس اشتہار کا خلاصہ مضمون میہ تھا کہ کہ میں اصل مسیح آسان ہے اترا ہوں اور وہلی میں وجال آیا ہوا ہے (نعوذ باللہ منها) میں اس کے قتل کے لئے آیا ہوں۔ میرزا حیرت صاحب نے بھی وہلی کو ومشق بناویا کہ آپ اصل مسیح ہے اور معاذ اللہ حفزت اقدس کو د جال بنایا د ہلی دمثق آپ ہی ہو ئی نہ اصل مسج نہ اصل ومثق چو نکہ ریہ مضمون اشتہار سب مولو یوں و غیرہ کے مشورہ سے تھا تو کسی نے بھی ریہ نه کما که میرزا جیرت کفر کهتاہے اور کسی نے کفر کا فتویٰ تو کیا فتق کا فتویٰ نه ویا۔ اَلْکُفُورُ مِلَّهُ یُّوَا جِدُةٌ مُیرزا حیرت نہ کور ایک روز معنوی انسکِرْ بے اور حفرت اقدس علیہ السلام سے کما کہ میں انسپکڑ ہوں سرکارے تھم ہواہے کہ یہاں ہے چلے جاؤ ورنہ تمهارے حق میں اجھانہ ہو گا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے امن کے کہنے پر بالکل خیال تک بھی نہ کیا-اور بات تک بھی نہیں گی۔ صرف سید امیر

علی شاہ صاحب نے جو کہ اہلکار پولیس تھے ایک بات کی تو مرزا جیرت صاحب حیرت میں ہو گئے اور چل دیئے۔ ایک دم ٹھیرنہ سکے بیج ہے چور کے یاؤں نہیں ہوتے دہلی میں لوگوں نے حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ وہ وہ حرکمتیں کیں کہ اگر میں تمام و کمال مفصل تکھوں تو سفرنامہ رہ **جاوےا**ور بیہ بیان مشکل سے ختم ہو دے ایک اشتمار مولو ہوں کی طر**ف سے نکلااس میں منملہ اور مضامین** کے ایک بات یہ بھی تھی کہ دیلی کا بچہ بچہ مسے ہے اللہ اکبر کیسابرابول ہے۔ محبور ت كَلِمَةً تُخْرُجُ مِنْ أَفْوَ اهِهِمْ إِنْ يُتَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا بَيِد بَيْهِ خُود بَخُود مَسِح ہو جاوے گر غدا تعالی کا بنایا ہوا مسح نہ بنے اللہ اکبر حضرت اقدس علیہ السلام کا حو صلہ دیجمو کہ ان باتوں پر کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں۔ صدمہ نہیں۔ لوگ ٹھٹھا کرتے میں تمسنحرا ژاتے میں اس مامور کی ہرا یک بات کو ذلت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں - ذلت کے دریے ہیں - مگراس مامورو مرسل کو ان کی ذرہ بھی پروانہیں خیال تک نمیں کہ بیہ کیا بلا ہیں اور کیا بکتے ہیں اور کیا کررہے ہیں؟ تثمس العلساء مولوي عبدالحق صاحب وہلوي کو د کچھو کہ زبان پر پچھ اور دل میں پچھ بیہ حفزت اقدس کی غدمت میں ایک روز آئے اور آئے یوں کہ حفرت اقدیں نے ایک اشتمار مباحثہ کے لئے ریا تھا۔ چو نکہ اس میں نام ان کا بھی تھا ان کو فکریڑا اور گھبرائے

کہ ذبان پر پچھ اور دل میں پچھ یہ حضرت اقدس کی اشتمار خدمت میں ایک روز آئے اور آئے یوں کہ حضرت اقدس نے ایک اشتمار مباحث کے لئے ریا تھا۔ چو تکہ اس میں نام ان کا بھی تھا ان کو گر پڑا اور گھرائے ہوئے آئے کہ خضرت میں تو آپ کا کچہ ہوں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ آپ کا مقابلہ بھلا بھی جیسا ناچیز آوئی کیا کر سکتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں منافقانہ بناکر کئے گئے کہ میرا نام اشتمار مباحث سے کا دیں۔ میں ایک فقیر گوشہ نشین اور ایک ورویش زادیہ گزین ہوں۔ اور ان مباحثات سے جھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم ہی مولوی صاحب اپنا نام اپنے ہاتھ سے کا دیا۔ ایک بات یاد پس مولوی صاحب مش العلماء نے اپنانام اپنے ہاتھ سے کا دیا۔ ایک بات یاد آئی کہ مولوی عبد الحق صاحب مش العلماء نے وفات مسیح پر پچھ کلام کرکے آئی کہ مولوی عبد الحق صاحب مش العلماء نے وفات مسیح پر پچھ کلام کرکے

ایک مصرع عربی زبان کاپڑھا جو وہ مصرع جھے یاد تھا گراس وقت ذبن ہے اتر گیا اس میں ایک لفظ تھا تُو قبی محل نفش اور کما کہ دیکھئے یہ شاعر قدیم عرب جابلیت کاکیا کتا ہے حضرت اقدس علیہ السلام نے فربایا کہ مولوی صاحب یہ کس باب نے ہے حضرت اقدس علیہ السلام کا یہ فربانا اور سمس العلماء کو کسوف لگ جانا ہوا۔ مولوی صاحب ایسے غروب ہوئے کہ سرنہ اٹھایا پھر بہت ویر کے بعد کہنے لگے کہ ہاں ہاں حضرت میں غلطی پر تھا آپ بچ فرباتے ہیں معاف فربائے از خور دان خطاد از بزرگان عطاء - اللہ اللہ باتیں یہ لیکن باہر جاکر اور گھر پر لوگوں نے یہ کما کہ مرز ابحلا بھی سے مقالجہ کر سکتا ہے بچھ سے بمنت و ساجت مرز انے یہ کما کہ حضرت مولوی صاحب میں آپ سے مباحث نہیں کر سکتا۔ آپ سے مقالجہ کر نے کانام کھ دیا تھا میں نے مرز اکو ایک مرز اکو ایک میں نہیں ہے میں نہیں ہے میں نے خلطی سے آپ کانام کھ دیا تھا میں نے مرز اکو ایک ہی سوال میں لے ڈالا۔

جب ایسے مولوی ہوں اور ایسے ان کے پیرہ ہوں تو گئیا کوں نہ ڈو ہے - اور وین کیے تاہ نہ ہو ان کی ایس کر تو توں نے اس امام معصوم کو مبعوث کرایا مَشَلَّهُمْ کَمْتُ لِلَّا اللّٰهِ مِنْتُو لَدُ ذَهَبُ اللّٰهُ مِنْتُو لَهُ مُكَمَّا اَضَاءَتُ مَا حُو لَدُ ذَهَبُ اللّٰهُ مِنْتُو لَهُمْ کَمُمُمُ مُمُمُنَ فَهُمْ فِهُمْ وَ تَسَدُّ کَهُمْ فَی ظُلُماتٍ لاّ یہ بھور ون ک صُمّ بُکمُ مُمُمُنَ فَهُمْ لاَ یَرْ جِعُون کَ طالا کلہ اس وقت ہیں پہلی آدی ان کے ساتھ کے بھی تھے انہوں نے بھی جموت بولا - در خت اپ پھل سے پہانا جاتا ہے - اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو میے موعود عم وعدل کے بھیجنے کی خداکو کیا طرورت پڑی کی باریوں کے لئے می طبیب کی ضرورت پڑتی ہے دل زبان جسم ان کے سب بڑ گئے واقعی یہ لوگ دابتہ الارض ہیں صورت تو ان کی انسانوں کی مگر اعضا اور دل ان کے حوانوں کے مشابہ ہیں حضرت شخ اکبر می الدین ابن العربی اپنا مشاہدہ اپنی کتاب عیں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صوفی صافی ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کہ خدا میں تجمیر پر یہ عنایت کی اور یہ نفش فرمایا ہے کہ میں اپنی باطنی آئے ہے سے شیعہ یعنی نے جمے پر یہ عنایت کی اور یہ نفش فرمایا ہے کہ میں اپنی باطنی آئے ہے سے شیعہ یعنی

رانضی کو فورا شناخت کرلیتا ہوں۔ یہ بات **شدہ شدہ ب**اد شاہ وفت کے کانوں میں لینچی- بادشاہ نے دربار میں شیخ اکبر اور ان صوفی صاحب کو بلوایا اور فرمایا کہ ہارے دربار میں کوئی رافضی ہوتو ہٹلاؤ۔ ان صوفی صاحب نے سب کو ایک نظر ر مکھ کر جو قاضی القضاء تھے جن کے ذمہ عدالت کا ا**ور فتویٰ کا کام میرد تھا** اور وہ بڑے متقی صالح ولی اور عادل اور نیک سمجھے جائے تھے۔ان کو کما کہ یہ رافضی ہے-بادشاہ اور تمام وربار صوفی صاحب کی بدبات من کر جیران ویربیان ہوئے پونکه وه قاضی واقعی رانضی تھااور بظاہر سنت والجماعت تھار عب میں ہیمیاجھوٹا سے کے سامنے کب ٹھر سکتا ہے اقرار کر ہیٹا کہ میں **واقبی شیعہ ہو**ں تقیہ سے سی تھائس لئے کہ وہ سمجھ ممیا کہ جس نے میرے اندرون طال کو دریافت کرلیا مبادا یہ کوئی ایس بات کے کہ جس کامیں جواب نہ دے مگوں۔ یا کوئی غضب اللی آ جاوے جس کی میں برواشت نہ کرسکوں اقرار ہی کرتے بن آئی اور اقرار کے بعد سب کے رد برد اینے رنف ہے تو بہ کی اور سب کو تو بہ کا گواہ کیا اس کے بعد صوفی صاحب نے فرمایا کہ اس کی توبہ منافقانہ توبہ ہے اور اس نے جھوٹی توبہ کی ہے یہ اب بھی رانضی ہے تب وہ قاضی یقینی طور پر جان ممیا کہ یہ مخص صونی ہے شك سچا اورول الله باب أكر مجى توبه ندى جاد كى توديكي ميراكيا حشر مو أكر یہ بد دعا کر بیٹھا تو بیزا غرق ہوجائے گا تب اس قاضی کے کفرے ہو کر سب کے ر دبر و کما کہ در حقیقت میں نے جھوٹی منافقانہ توبہ کی تھی ادر میں آ زما آ تھا اب میں نے جان لیا کہ یہ ولی اللہ میں اور میں جموٹا ہوں۔ اب میں فے بدل اور کی ر نف ہے توبہ کی اور خالص دل ہے مسلمان اور سجاسنت جماعت ہو تا ہوں تب اس بزرگ نے دیکھ کر کما کہ ہاں اب یہ سنی ہے۔ اور اس وقت یہ شیعہ سیں رہا۔ بادشاہ نے کہاتم کیونکر اور کس صورت سے رافضی کو پھیان لیتے ہو- ان صوفی صاحب نے کماکہ مجھے خدانے باطنی آنکھ عطاکی ہے۔ اس آنکھ سے انسان ی اندر دنی روحانی حالت کو د کیچه لیتا ہوں کہ جو اس کی اصلی صورت ہوتی ہے .

جھے رافضی کی خزیر کی شکل معلوم ہوجایا کرتی ہے۔ یہ بات در حقیقت کے ہے اللہ تعالی نے بھی قرآن شریف میں گونو اور دُن اور دُن اللہ علیہ میں گونو اور دُن اللہ میں کہ میں گونو اور دُن اللہ میں کہ میں میانوں پر کودتے ہیں مکانوں پر کودتے ہیں مکانوں پر کودتے ہیں مکانوں پر کودتے ہیں مکانوں پر کودتے ہیں بلکہ ان کی اس صفت کا اظہار ہے جو بندروں میں اُڑنا بھڑنا لوگوں کا نقصان کرنا۔ لوگوں کی چیزوں کا برباد کرنا ہے۔ ای طرح یہ علماء بندر کی صفات سے متصف ہوکر انبیاء کی تبلیخ کو بھیلنے نہیں دیتے۔ اور رات دن شریعت حقہ کی بگاڑ میں رہے ہیں۔ ہرایک بی چاہتا ہے کہ جو بچھ ہوں میں ہوں۔ عقل ہے تو جھ میں میں دہتے ہیں۔ ہرایک بی چاہتا ہے کہ جو بچھ ہوں میں ہوں۔ عقل ہے تو جھ میں اور دیکھوتو بچھ بھی نہیں دیر بھی ہوشیاری جاتا ہے۔ لیکن حیوانیت کا ذیادہ حصہ رکھنے کے باعث بندر بھی ہوشیاری جاتا ہے۔ لیکن حیوانیت کا ذیادہ حصہ رکھنے کے باعث حیوانیت سے بھی کرے کام کرد کھا تا ہے۔

جب مولوی محمد بیر کو اہل دیلی (ومثق) نے بلوایا تو مولویوں نے یہ کہا کہ جس کو تم مرز اصاحب کے مقابلہ میں پیش کرو گے۔ ہم کو بھی ساؤ۔ اس جلسہ میں تمام مولوی مقلد غیر مقلد شامل سے۔ مولوی محمد بیشر نے یہ آیت پڑھی کہ وًا إِنَّ مُرِدَا صاحب کے مقابلہ میں پیش کرو گے۔ ہم کو بھی ساؤ۔ اس جلسہ میں تمام مولوی مقلد غیر مقلد شامل سے۔ مولوی محمد بیشر نے یہ آیت پڑھی کہ وًا إِنَّ الْمُولِ الْکُتَا بِ إِلَّا لَیْوَ مِنْتُ بِیہ قَبْلُ مُوْ رَبّہ تَو مولویوں نے کہا کہ اس آیت ہے تو قطعی الدلالت تو الگ اشارہ کا ایہ کے ساتھ بھی حیات سے نیس نگلی۔ مولوی بیشر نے کہا کہ میں تو یہی آیت پیش کروں گا۔ تمام مولویوں نے کہا کہ ہم مولوی بیشر نے کہا کہ ہم مولوی بیشر نے کہا کہ ہم مولوی بیشر نے کہا کہ ہم مولوی عالم مولوی محمد بیشر سے علیحہ ہوگئے اور مباحثہ کے وقت سوائے در چار طالب علموں کے اور کوئی بھی مولوی بیشر کے ساتھ نہ تھا طالب علموں کے اور کوئی بھی مولوی بیشر کے ساتھ نہ تھا ایک مولوی محمد بیش نے اللام کا سخت منکر تھا ایک روز کہنے لگا کہ مرز اصاحب نے بیٹی نبوت اقد س علیہ السلام کا سخت منکر تھا ایک روز کہنے لگا کہ مرز اصاحب نے بیٹی نبوت

کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کماکہ تم غلط کہتے ہو اس نے کما کمہ مرزا صاحب نے كما إ المحدث نبى بن في كماكه بال لكما ب- كدث كالفظ بن ثابت كريًّا ہے کہ دعویٰ نبی نہیں ہے کیونکہ آگے اس عبارت میں فرماتے ہیں کہ ا مُناً بِا نْقِطاً عِهَا ساري عبارت رِيضَعُ تو خاموش ہو کما میں نے یہ واقعہ حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آب نے فرمایا کہ صحیح جواب اس کا یمی تھا کہ ا ٰ مَنّا با نْبَطِا عِهَا بِهِ اوگ نبوت کے معنی ہی نہیں سمجھ ' صرف ایک حروف کو لے رکھا ہے بخاری شریف کو بیہ لوگ پڑھتے ہیں گر تدبر نہیں کرتے اس میں لکھا ہے کہ لَیْمُ پُبْتِقٰی مِنَ النَّبُورُّ وَالنه بیہ بات دراصل بیہ ہے کہ جب مفزت اقد س مسیح موعود علیہ العلو ة والسلام دہلی تشریف لائے تو آتے ہی مولوی نذریر حسین سے مباحث کرنا جابا اور آب سے ایک روز پیشرموادی محمد حسین بنالوی دیلی آگیا تھا۔ اس نے آتے ہی موادی نذیر حسین کو بھایا اور تمام عام و خاص موادیوں وغیرہ ے کماکہ تم مرزا سے تقریر میں تحریر میں ہرگز نہیں جیت سکتے ہاں تھٹھے ہمی۔ متسخرسب وثتم اور پر افترا اشتہاروں ہے فتح پاسکو **ہے** دجہ میہ کہ مولوی **محم**ر حسین بٹالوی اور مولوی نتاء اللہ ا مرتسری وغیرہ میں تقوی امانت دیانت نہیں ہے اور نہ ان کا اللہ تعالیٰ یہ ۔ اور جزاوسزا کے دن پر ایمان ہے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حا ضرنا ظرجا تکر اور اس کی ذات کی قتم کھاکر ہر جگہ بلکہ بیت اللہ میں کھڑے موکر نشم کے ساتھ حلف اٹھاکر کمہ سکتا ہوں کدانکا بیٹی یقیبتا اللہ تعالی پر ایمان شیں ہے۔ تب ہی تو پیہ ہرا یک فریب کر ٹھٹھے تنسخر کذب کو روا رکھتے ہیں۔مولوی محمہ حسین نے لدھیانہ میں مباحث کے ایام میں بیہ کما تھا کہ اگر مرزا کا قرآن سے وعوى ثابت موجاد عنومين جركز نهيل مانخ كابلكه قرآن كوچھوڑ وول گا-جو مرزا کے دعوے کو سچا کرے۔ اللہ اللہ برابول منہ سے بولا۔ اب تم اے نا ظرین اس کے رسالے اشاعت السنر کی وہ جلدیں جو بعد وعویٰ حضرت اقدس علیہ السلام نکلتی رہی ہیں۔ پڑھ کرغور کرکے دیکھ لو کہ اس شخص یہودا اسکریو طی نے قرآن

کو چھوڑا۔ بہاں تک کہ آنخضرت اللطائی کی نہانی تکذیب کی ہے اگر میرا کہنا فضول ہے تواس کی جلدیں ایک ایک کرے دیکھ لوکہ اس سے کیا ثابت ہو آ ہے لیں اس یبودا اسکر یو طی کے کہنے کے مطابق سب الل دل (دمشق) نے کرک دکھایا پہلے پہلے مولوی بغیر نے بھی نرمی برتی تو مولویوں نے اور نیز محمہ حسین ہٹالوی نے کہا کہ مولوی صاحب تم نے غضب کیا کہ نرمی افتیار کی ہے۔جس قدر سخق د درشتی کرد کے ای قدر فتح پاؤ کے ورنہ تم فکست کھاؤ کے بزیت افھاؤ کے مولوی بشیر نے اس بات کو نہ مانا محرکیا کرے مجود ااس نے بھی پچھلے دنوں میں مولوی بشیر نے اس بات کو نہ مانا محرکیا کرے مجود ااس نے بھی پچھلے دنوں میں بختی اور درشتی کا مرتا وہ کہیا ہے

ہم سک جاناں کو سمجھ نے اما ہے آکر بلی کہیں بلی سی میال نفریر حسین کامیاحثہ سے گریز المام نے مولوی نذیر حسین سے مراحثہ اللام نے مولوی نذیر حسین سے مراحثہ جاہاتہ مولوی نذیر حسین نے بمشورہ بٹالوی وغیرہ یہ کماکہ میرے شاکر دول سے مباحثہ کرلو یعنی اُ فَا خَيْرٌ مِنْهُ دالوی (دمشق) ہوں اور تم ایک گاؤں کے رہنے والے ہو۔ دیماتی آدی کو شرچ کیافوقیت ہے۔ خلفتنی مِن تُارِ کے مضمون کو اواکردیا۔ شاہش اے نذیر حسین مردد سامی کام ہے کہ کہ مائے سوکرمائے

بہت مولویوں نے بیہ بھی اشتہاروں میں لکھااور زبان سے بھی کماکہ اگر مسیح موعور ہونا چاہئے تھاتو دیلی والوں سے ہونا چاہئے۔ بیہ پنجابی ڈسکا مسیح موعور کیوں ،

بت سے آدی حضرت اقدی علیہ السلام کی ضدمت میں مسخرے آتے بعض غصہ سے الل پہلے ہوئے آتے - ادر کوئے کوئے ہاتھ لمباکر کے بوھا کے حضرت اقدی علیہ السلام کی ریش مبارک تک ہاتھ لے جاکر کھے ارے تو پنجائی ارے ادبنجائی ڈیکے تو مسے بن گیا۔ خدانے کتھے بی ہم کو چھوڑ کر مسے بنانا تھا اس

ك حن دار بم عفي حضرت اقدس عليه السلام برايك كي فاموشي سے بات سنتے ادر طم و الحل كو كام مي لات- آخر كار جهد سے نه رباكيا جب ايك مولوى في ہاتھ بڑھایا کہ ریش مبارک تک حفزت اقدس کی ہاتھ لے جاکریہ کلمہ خبیثہ موشہ سے نکالا تو میراحق تھا کہ بولوں جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا اُللہ يُستَهْزِيُ بِهِمْ ان كياس قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُو نَ كُنْ ير و میں بے کلکف بول پڑا کہ دور ہو کتے تجھے کیا خرہے اور بے تحاشا میری زبان ہے نكل مياك ميرے ---- كو باتھ لگا- حضرت اقدس عليه السلام كى طرف باتھ كيوں برها تا ہے اس وقت تو حضرت اقد س خاموش ہورہے اور بڑی بردباری د کھلائی۔ اور میں نے جایا کہ اس کے تھیٹر ماروں وہ مجھے غنبناک دیکھ کر الگ ہوگیا اور دور جاکر کھڑا ہوا۔ لیکن بعد میں جب مخالف کوئی نه رہاتو فرمایا که صاحبزادہ صاحب ابيا لفظ بولنا زيبا نسيس ميں شرمنده موکر جيب موگيا اور استغفار جناب باري ميں ول میں کرنے لگا۔ پھر حصرت اقد س علیہ السلام آپ ہی بنس بڑے اور قربایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رمنی الله عنه نے بھی ایک موقعہ پر مدیبیہ پر کفار کے جواب میں جو اس تھم کی ترکت کر ہیٹھے تھے جو میرے ساتھ دہلی والوں نے کی تو ان کی زبان سے بھی ا مصص بظر للات نکل کیا تھا اللہ تعالی معاف فرائے۔

مطلب أن لوگوں كابيہ ہے كہ مسيح تو فوت ہوگيا اور مسيح اس امت سے بى ہوگا اگر مسيح ہو تا تو دہلى والوں ميں سے ہو تا تو ہم مان ليتے گويا اپنے ميں مسيح ہو تا تسليم كرليتے ۔ گر اللہ جل شانہ جمال اور جس كو بنائے وہ منظور شيں كرتے ہيں اس طرح كفار كلہ نے آنخضرت اللہ اللہ ہے كما كہ كمہ طائف كے كى رئيس مالداريا عالم كے پاس رسالت آنى چائے تشى اور ہم ميں سے كسى كورسول بنا تھا مالداريا عالم كے پاس رسالت آنى چائے تشى اور ہم ميں سے كسى كورسول بنا تھا ليدا القرائد تعالى نے فرايا قالم الوا كو لا مُنزِّلُ الْفَرْيَة يَننِ عَظِيمِ آ

آ کے پھر اللہ تعالی اس کا جواب آپ بی ویتا ہے کہ اُ مُم يُقسِمُونَ

رُ حُمُتُ رُ يُّكُ

کیا ان کے افتیار میں رحمت رہی بینی نبوت ورسالت رکھی ہے کہ ان کے مشورہ سے دی جاوے-

یس حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام نے مولوی نذر ِ حسین محدث ر ہلوی کے جواب میں بیہ فرمایا کہ مولوی صاحب تمہارے سینکروں ہزاروں شاگر د ہیں۔ کس کس سے بحث کی جادمہ-ایک فکست کھاجادے دو سرے کو کھڑا کروو ے۔ در سرا ہزیت یاجاد ہے تیسرے کو کھڑا کردو گے۔ علی بر القاس چوتھا یانچواں بمتریہ ہے کہ اس معاملہ میں تم خود ہی بحث کرلو۔ تم جڑکی طرح اور تمهارے شاگر دشاخوں کی طرح سے ہیں جڑ سالم رہی تو شاخیں بھی بر قرار رہیں گی اور جو جڑی اکھڑ گئی تو پھر شاخیں آپ ہی گر کر سو کھ جاویں گی اور جو بیہ منظور نہیں تو الیا کرو کہ اپنے شاگر دوں میں ہے جس کے علم وفضل پر بھردسہ ہو اور کال الممینان ہو ایک شاگر د میرے مقابلہ پر کرد اور بیہ لکھ دو کہ اس کی فتح ہماری فتح اد راس کی فکست ہماری فکست پس بیر بھی مولوی نذریہ حسین صاحب کو منظور نہ ہوا۔ اور وی مرغ کی ایک ٹانگ کے گئے۔ اور کتے کس طرح نہیں۔ یبودا اسکریو کمی کملوا رہا تھا۔ وابتہ الارض چیونٹیوں کی طرح یا بھڑوں کی طرح پیھیے یوے ہوئے تھے مولوی نذریر حسین نے ایک دفعہ تو کما بھی اوے محمہ حسین کیوں برہایے میں میری مٹی پلید کرا تا ہے اور کیوں محے خدا کے روبرو روسیاہ بنا تا ہے جانے دے۔ میں کی حیات کا کمیں بھی انہ پند نہیں کیا تم قیامت کو میری طرف ہے جوابدی کرو گے اس نے فم ٹھونک کر کما ہاں خدا کے سامنے تمہاری طرف سے جواب دے لیں گے اور یا در کھنااگر اس کے بعد ایبا کلمہ پھرمنہ پر لائے تو تمهاری زندگی خراب ہوجادہ می ادر سب تم سے پھرجاویں گے۔ کد هرجاؤ گے۔ کماں رہو گے مولوی نذریہ حسین پیر فرتوت کاٹھہ کی تیلی کیا کر سکتا تھا اتنا ہوش نہ آیا که راسباز مجمی ضائع نہیں ہوتے صادق مجمی ذلیل نہیں ہوتے حضرت مرزا

صاحب کے ساتھ ہولیتے اس کے واسطے کیا کی تھی جھے اس پر ایک بات یاد آگئ حضرت اقدس کے روبرو کس نے یہ کما کہ اگر محمد حسین بٹالوی رجوع کرلے اور مان جاوے تو وہ عزت تو اس کی اب ہو نہیں سکتی جو پہلے تھی اس پر حضرت مولانا نور الدین محبوب رب العالمین فلیفتہ المسیح الان اللہ نے فرمایا کہ یہ فلط بات ہے۔ اس کی عزت پہلے ہے بھی ذیادہ ہم نوگ اور حضرت صاحب کریں گے سجان اللہ کیا راستی اور صداقت کا کلام فلیفتہ المسیح کا تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حضرت مولوی صاحب نے بچ فرمایا۔

کیا جب دنیا حضرت اقد س علیہ السلام ہے پھر گئی پھرنا کیساد مثمن جان ہو گئی۔ آپ کا کیا بگاڑ لیا۔ اس دیمنی وعداوت ہے حضرت اقد س علیہ السلام کی دن دونی رات چوگنی عزت وعظت جروت بردهتی متی- مریدول کی روز بروز کثرت روپید کی زیادتی- تحائف کی بے شار آمد مخلوق کا رجوع بے حدو بے شار اسی طرح مولوی نذیر حسین کل بھی اگر مان لیتا ہی حال ہو آا ایک مادی ایک ناواقف آدمی حفزت مسيح موعود كي ابتدائي حالت كو د كيه كر كمه سكتا تفااور ايك ختك ملا آپ كي پہلی حالت پر نظر کرکے دعویٰ کر سکتا تھا۔ اور کیا ہے کہ بیہ اب گر اکل گر ا۔ اب بچیزااب نیست نابور ہوابس کچھ دیر نہیں لگتی کہ یہ جان ہے بھی ہاتھ رھو بیٹے گا کچھ دن جاتے ہیں کہ اس کا نام ونشان مٹ جلومے گا ایک صوفی مشرب آپ کا آغاز دیکھنے والا کمہ سکتا ہے کہ عنقریب اس کا انجام احچھانہیں ہوگا۔ دنیا ہے مٹ جاوے گا تباہ موجاوے گا اس كا نام ليوا پاني ريوا كوئي باقى نه رہے گا اور نه يه خود ر ہے گا بلکہ بٹالوی یہودا اسکر یوطی نے تو سیالکوٹ میں عام مجمع میں بیہ بات زبان ے کمدی-ادر پھراشاعتر السنر میں چھاپ بھی دی کہ میں نے بی اس کو چڑھایا تھا اور میں ہی اس کو گراؤں گا جھوٹے کا منہ کالا نیلے ہاتھ یاؤں۔ ارے تو نے اشاعت السنر میں لکھ کر سمجھ لیا کہ میرے لکھے ہے یہ اس عردج کو پہنچا یہ خدا کا چڑھایا جڑہا۔ خدا کا بلایا بولا خدا کا بنایا ہوا بنا۔ اب کمس کی مجال کہ اس کی طرف

آنکه اٹھاکر دیکھ لے۔ حضرت اقدس نے فرمایا

اے آنکہ سوئے من بدویدی بعد تمر ازباغیان ہرس کہ من شاخ مثمرم خود مرحمیا حقیر جو میا. ذلیل جو ممیا- آسان کا تھو کا مند پر آیا- مگر الله تعالی بر ایمان لانے والا محض صدق دل ہے بقین رکھنے والا ہزار جان ہے بول افستا ہے کہ یہ بارور شجر عظیم الثان ورخت ہو گا تھلے گا پھولے گا لاکھوں اس کے سایہ میں آرام پاویں مے۔ جو اس کے کا محے کی فکر میں ہو گارہ خود کاٹا جادے گاریکھو آنخضرت اللهايي كى كل حالت كو آب كے زمانہ من آب كو س ميرى بے كى کی حالت میں دیکھنے والا کب کمہ سکتا تھا اور کب اس کو یقین آسکتا تھا کہ یہ عظیم الثان انسان اولوالعزم رسول مانا جاوے گا مرواہ رے ابو بمرصدیق تھے یر ہزاروں ملل 1 والسلام اور واہ رے بلال حبثی تحمد پر بے شار رحمت جو معراج کی رات کو آنخضرت التلطيظي يرايمان لاكر جنت من آب سے بہلے بھر آپايا انهول نے اور ان کے ساتھیوں نے جن کواللہ تعالی نے رضی اللہ عنم ورضواعنہ فرمایا کیا ویکھا تھا۔ ہی دیکھاتھا کہ ماریں پر رہی ہیں جاروں طرف سے دشمنوں کے زند میں ہے نه کھانے کا آرام نہ لباس کامزہ نہ مکان میں رہنا نصیب نہ جنگل میں ٹھکانا- روپیہ نہیں دولت نہیں لٹکر نہیں سیاہ نہیں کہ جس پر پچھ امید دابستہ ہوایی حالت میں صادق کو بھیان لینا اور ہر آنت میں ہرا کی رنج و راحت میں ساتھ رینا کیونکر تھا بس اس طرح تفاکہ خدا پر ایمان تھا پہلے انبیاء کی نظیریں موجود تھیں آپ کی سلامت روی پیش نظر تھی کسی نے خوب کما ہے۔

مرد حقائی کی پیشانی کا نور کب چمپا رہتا ہے پیش ذی شعور مشیمًا مُحمَّ فین وُ جُوْ هِ هِمْ مِّنْ اُ ثَرِ السَّجُوْدِ وَ خود الله تعالیٰ می فرما آ ہے گر نذیر حسین خشک ملاتھا۔ نابینا تھا بہ قسمت نہ سمجھا نہ سوچا اور اپنے شاگر دوں مققدوں کے دباؤیں آگیا۔ آپ بھی ڈوبا ان کو بھی ڈبویا۔ مولوی صاحب کو تو ساری عمر میں لاکنسکٹم نہیں نہیں یاد تھی اور سب بچھ بھول گئے۔ "جو لکھا پڑھا تھا نذریہ نے سو دہ ایک بل میں بھلا دیا"-

مجھے زیارہ تر ان تمام فہروں کے ملنے کا یہ ذریعہ تھا کہ میرے رو مرید اللہ تعالی ان پر رحمت کرے فوت ہو گئے ہیں اس وقت ساتھ رہے دن کو رات کو ان مولوبوں کی مجلسوں میں شامل رہتے ادر ان کے مشوروں میں شریک ہوتے-اور رات کو خفیہ طور سے بیر سب حال مجھ سے کمہ جاتے تھے جب بیر حفزت اقدیں علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکے قوانموں نے بیہ جالا کی افتیار کی کہ سب بے مل کر اشتہار دیدیا کہ کل مولوی نذیر حسین صاحب کی مرزاصاحب ہے بحث ہوگی اس بحث کی حضرت اقد س کو اطلاع نہ دی لیکن مین دقت پر کہلا بھیجا کہ آؤ مباحثہ کے لئے مولوی نذریر حسین صاحب موجود میں حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے مشورہ لینا تھا۔ آاری مجھ سے بوچھ کر مقرر کرنی تھی مرکاری انتظام کرنا تھا ایک طرفہ تاریخ مباحثہ کرنا یہ تو خلاف عقل بات ہے تم سب ایک طرف ہو میں اکیلا ہوں سافر ہوں. استے میں عکیم عبدالمجید خان تجھی میں بیٹھ کر آگئے اور حضرت اقدیں سے عرض کیا کہ آپ مباحثہ کے لئے چلئے۔ مولوی نذیر حسین صاحب بھی چلتے ہیں اس مولوی کو بھی خبر سیں خواہ مخواہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک جلسہ قرار دے لیا تھا وہ بھی نساد کی نیت ہے۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے وی جواب ان کو دیا جو اور دں کو بیجیج تنے اور ای مضمون کا ایک اشتہار بھی دیا حکیم عبدالمجید خان اس جواب کے سنے سے ناراض ہوئ اور کماکہ آپ کو کمیاجو میں آپ کے ساتھ ہوں میں نے كماكه حكيم صاحب تم ايك حكيم بوكوني بإدشاه نهين موبه وارنسين أكر فساد ہوجائے تو تمہارا ہم کیا کرلیں کے تم علیمدہ ہوجاؤ کے یا تم بھی چ میں پڑے اور رات کو دہی دونوں فخص مجھے اس مباحثہ کی اور طوفان بے تمیزی ادر مجادلہ کی خردے کے تھے کہ ہرگزمت جاتا اوگوں کے تورید لے ہوئے ہیں اور وہ نساویر آمادہ ہیں بحث ہونے کا ہمانہ ہے وہ پھر چھریاں لیے کر مارنے کے لئے آمادہ ہیں

اور میں حضرت اقدیں علیہ اسلام ہے عرض کرچکا تھا کہ ان لوگوں کا ایبا منصوبہ اد ریہ ارادہ ہے آپ ہرگز تشریف نہ لے جاویں سید امیرعلی شاہ صاحب سیالکوٹی بھی میرے ہمزبان تھے آخر کار حفزت اقد س علیہ السلام تشریف نہ لے گئے اور ھیم عبدالہجد خان صاحب اٹھ کر چلدیئے جن کے بیہ اراوے ہوں اور حق کو سننا اور سجھنانہ چاہیں تو اس کا کیا ملاج گلی گلی کوچہ کوچہ میں فساد اور قتل حضرت اقدس ملیہ السلام کے مشورے تھے اور سب کی ایک زبان تھی کہ مرزا کی ایک نه سنو اوریه سب کارروائی یهودااسکریوطی کی تقی که جس کامیں ذکر کرچکا ہوں حفرت فیخ می الدین اکبر رحمته الله علیه نے اپنی کتاب میں ایک مدیث کھی جس کو حضرت اقدس علیہ السلام نے معہ حوالہ کتاب اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت الالطابیج نے فرمایا کہ جب مسیح موعود آوے گاتوا یک تظیم الثان مجمع ہوگا۔ اس مجمع ہے ایک شخص یعنی ایک مولوی اٹھ کر کے گاکہ اس مخص نے دین کو خراب کردیا۔ ادر شریعت کوبدل دیا اوروہ کفر کافتویٰ دے گا۔ سویہ حدیث آنخضرت التلاظیم کی الحمد مند اس طور سے مجی ہوئی کہ دہلی میں عام مجمع میں اس محمر حسین بٹالوی نے علی الاعلان کہا کہ مرزا جھوٹا ہے اور اس نے دین کو برباد کردیا اور کافرہے۔اس مدیث سے بھی باشارة النص بٹالوی بہودا اسکر یو طی تھیرا اور مجمع سے مراد دمشق کا مجمع ہے اس طور سے صاف اور صریح و بلی شردمثق تھرا گھر گا ہیں تھلیں۔ قرآن شریف کھلے کہ کسی طرح کوئی بات ایی مل جادیه که مسیح کی حیات ثابت ہو جاویه کوئی آ خر گت کوئی اُحْوَالُ الْأَخِرُ إِ کوئی بزار سکلہ بڑھ رہا ہے کوئی آٹار محشرلوگوں کو دکھا تا پھرتا ہے مولوی ہاں میں باں طارے ہیں اور شاباش دے رہے ہیں اور لوگوں کو حضرت اقدس علیہ السلام کی مخالفت پر برانگیخته کررہے ہیں ان کویہ خبر نہیں کہ یہاں قرآن شریف الله تعالی کا کلام ہے بخاری ومسلم جیسی عظیم الشان کمابوں کی چھان بین اور تنقید ہو رہی ہے۔ بچاری آ خرگت اور ہزار مسلہ کتاب کو کون بو مجھتا ہے۔ کوئی تفسیر

حمینی کو سنا نا چرتا ہے یہ ان کو خرنہیں کہ یہاں تفییر کبیر وغیرہ کو کوئی نہیں دیکھتا لیکن سوائے پانچ سات رادیوں کے کوئی ثقہ صادق عادل ایبا رادی نہیں جو میح کی حیات کو بیان کر تاہے۔

اوگوں کو بیہ برواد ہو کالگاہوا ہے کہ ہرایک کتاب میں جو پانچ سات رادیوں کی روایت کرر سہ کرر ہیر پھیر کرکے مسیح کی حیات میں بیان کی گئی ہیں ان کو برے وثوق سے بیان کیا کہ بے شک جمہور ای پر ہیں اور اجماع است ای پر ہے کہ مسیح ذیدہ آسان پر ہے حالا نکہ ان کل کتابوں میں ہی پانچ سات راوی ہیں جو ادفیٰ درجہ کے ہیں اور جو اعلیٰ ورجہ اور عظیم الثان طبقہ کے علماء ونشلا ہیں ان میں سے ایک رادی حیات مسیح میں نہیں وہ سب وفات کی طرف گئے ہیں جیسے کل صحابہ کا اجماع آنحضرت المحافظ ہی وفات کے وقت مسیح کی وفات پر ہوااور کی محابہ کا اجماع آنحضرت ایک اور حضرت المم اعظم ابو صنیفہ اور المم شافعی اور کی المم احمد جنبل اور ائمہ ستہ حدیث مثل بخاری و مسلم وغیرہ بیاں تک کہ صاحب مکٹو ق نے بھی کوئی حدیث صحیح تو الگ ضعیف بھی مسیح کی حیات میں نہیں کسی مکٹو ق نے بھی کوئی حدیث صحیح تو الگ ضعیف بھی مسیح کی حیات میں نہیں کسی اور جو بڑے عالم ہوئے انہوں نے بھی حیات کا انکار اور وفات کا اقرار کیا ہے وار جو بڑے عالم ہوئے انہوں نے بھی حیات کا انکار اور وفات کا اقرار کیا ہے جانم منسی سے منسل طبت کر چکا ہوں۔
خوب مفصل طابت کر چکا ہوں۔

پس حضرت اقد س علیہ السلام کا مجمع جہلا میں نہ جانا ان کی جھوٹی فتح کا نقارہ نج کیا ان کے پر افترا کارروائی کی نوبت گونج اٹھی لیکن پھر بھی حضرت اقد س علیہ السلام نے اہل دیلی کا چیمھانہ چھوڑا اور دو تین اشتمار شائع کے اہل دیلی نے جب مشورہ کیا کہ ہمارا کیا کرایا منصوبہ جا تا رہے گا اور ہمارا سب کام گر جادئے گا مرزا کے اشتمار چھوانے بند کردو- تب سب کے مشورہ سے مطبع والوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کا اشتمار چھاپنا بالکل بند کردیا- اب بری مشکل پڑی۔ اور حضرت اقدس علیہ السلام وعاؤل میں لگ گئے۔

مردے از غیب برون آید د کارے بکند

ایک مولوی وہالی کی طرف ہے ایک اشتمار اس مضمون کا نکلا کہ غلام احمہ غلام ہی غلام محمد-غلام رسول وغیرہ نام رکھنا شرک میں واخل ہے فتح یور کے علا چونکه حنفی تھے ان کو په برامعلوم ہوا ادر ان کاایک برامولوی مجمہ عثان نام کو اس ے بت رنج پہنیا۔ اور اس نے ایک اشتمار اس اشتمار کے جواب میں شائع کیا کہ علماء المحدیث نے مرزا غلام احمہ پر حملہ کیا ہے اور و راصل ہم سب مقلدین اور سنت جماعت پر حملہ کیا ہے کیونکہ مارے نام اس محم کے میں اور ہم ان ناموں کو جائز رکھتے ہیں پھر مولوی محمد عثان خفیہ طور سے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک لمبار قعہ لکھا منجملہ اس مضمون کے جو اس رقعہ میں تھا یہ بھی مضمون تھا کہ اللہ تعالی کی فتم میں آپ سے ایس مجبت ر کھتا ہوں جیسی اپنی جان سے محبت ر کھتا ہوں ان وہابی مولویوں نے بری شرارت کی ہے میں ان کے شریک نہیں ہوں ۔ گو میں آپ کو مسیح موعود نہیں مانا- مرمين آپ كى طرف مون آپ جو اشتمار دغيره چھيوانا چابين ميرى معرفت چھوا کیں میرا شاگر و کائی نوایس ہے اور عدہ کائی نوایس ہے اس سے کائی کھوادوں گااور ایک اہل مطبع میرا شاگر و ہے میں اس مطبع میں چھوادوں گا سو آپ نے ایبا بی کیا جب حضرت اقد س علیہ السلام کا اشتمار نکلا تو مولویوں کے کپڑوں میں پورڈ گئے دن کو چین نہ رات کو نیند اور بیہ شعران کے مطابق ہوا اللها اعما کھمیٹا کہ خون چوسید کھٹملیا کہ خواب آسان نموداول وسلے افکاد مشکل ہا

ادر مثورہ کیا ہمارا ساختہ سب جاتا رہا پھراشتہار مرزا کی طرف سے نگلنے نگاتو مولوہوں نے دہ اشتہار جس میں غلام رسول غلام محمد نام ناجائز ہتلائے تھے واپس لیا اور کما کہ ہمارا قصور معاف کردو لیکن مرزا کا اشتہار نہ نگلنے دو-اب کیا تھا گیاوت پھرہاتھ آتا نہیں

بھر تو مولو يوں ميں پھوٹ بڑ<sup>ع</sup>ئی

ا یک دن حضرت اقدس علیہ السلام نے جب دیکھاکہ یہ لوگ یوں تو باز نہیں آئیں مے نذیر حسین محدث وہلوی کو مقابلہ کے لئے نہیں نکلے دیتے ایک اشتمار کھیا۔ اور شائع کیا منملہ اور مضامین ایک بیہ بھی مضمون تھا کہ فلاں روز ہم جامع سچہ دیلی (دمفق) میں بوقت عصر جاویں گئے۔ مولوی نذیر حسین صاحب کو جاہیجے که ده بھی جامع معجد میں آجادیں اگر بحث نہیں کرتے صرف اتا کام تھوڑا ساکریں کہ میں پہلے آیات قرآنیہ واحادیث نبویہ ہے اپنے دعوے میچ موعود اور مسيح ابن مريم كي نببت بطور اتمام جبت ساؤل كا تأكه كوئي يونني بلاك نه ہو جائے اور جب میں سارا بیان سنا چکوں تو مولوی نذیرِ حسین مجمع عام میں کھڑے ہو کراللہ تعالیٰ کی متم کھاجاویں اور متم کی رو ہے لکھ دیں کہ جو کچھ مرز غلام احمہ قادیانی نے احادیث نبویہ اور آیات قرآئیہ سے مسیح علیہ السلام کی نسبت استدلال کیا ہے یہ سب غلط ہے اور وفات مسح اس سے ثابت نہیں ہو تی۔ اس کشم کے بعد ایک سال کا انتظار کریں اگر ایک سال میں مولوی نذیر حسین صاحب یر عذاب اللی نازل نه ہوا تو میں اپنی کتابوں کو تلف کردوں گا۔ جلادوں گا اور ا ہے مسیح موعود کے وعوے ہے رجوع کرلوں گااور دست بردار ہو جاؤں گااور جو مولوی نذیر حسین صاحب پر **عذاب الهی ناز**ل ہوا جو کاذبوں اور مفتریوں پر بیشه آیا کر تاہے تو میری صدافت عالم پر آشکارا ہو جاومے گی اور جو اس تاریج کو جامع مبحد میں حاضر نہ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

اللہ اللہ کیا یہ تحدی یہ مردی یہ اولوالعزی جموئے کو بارگاہ ایزدی ہے لل سکتی ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اس اشتمار کے شائع ہوتے ہی دہلی والوں میں کھل بلی چے گئی اور ایک شور برپا ہو گیا اور مولوی نذیر حسین اور اس کے شاگر دوں کے ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کریں اور کس طرح اس سرخ موت کے پالہ کو ٹلادیں۔ آ خر کاریہ بات بنائی کہ مولوی نذیر حسین صاحب بڈھے ضعیف پیالہ کو ٹلادیں۔ آ خر کاریہ بات بنائی کہ مولوی نذیر حسین صاحب بڈھے ضعیف ہیں۔ مرزاصاحب نے دیکھ لیا کہ اب مرنے والے تو ہیں بی چلوالیا اشتمار ویدویہ

مرجاویں گے ہماری بات بن جادے گی ہمارا دعویٰ سر سبز ہو جادے گا ہم ہر گز اس بات کو تشکیم نمیں کرتے ہیں اور نہ مولوی نذریہ حسین صاحب یہ بات مان سکتے میں جہاں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہاں سیے بھی تھوڑے بہت اور حق پند نکل بی آتے ہیں انہوں نے زور دیا کہ بے شک موبوی نذہر حسین صاحب کسم کھاویں بچ اور جھوٹ میں واقعی تمیز ہو جاوے گی۔ صدق و کذب میں یہ معیار بہت ہی عمدہ ہے اب اس بات کو کون روک سکے اب تو یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اورلوگوں کو اس دن کا خیال ہو گیا لیکن جو اس بات کے مخالف تھے انہوں نے بیہ التزام کیا کہ " مرزا کو مسجد میں ہی ہار ڈالو۔ بلوہ عام میں کون پوچھتا ہے۔" جب وہ دن اور وہ ونت موعود آیا تو لوگ جوق در جوق ٔ جامع مسجد میں آنے لگے۔ یہاں تک کہ جامع معجد لوگوں ہے بمرگئی اور مخلوق کا ایک آر لگ گیا۔ اس روز صبح ہے لوگ حضرت اقد س علیہ السلام کے پاس بیہ پیغام و تیتاً فو تیتاً لانے لگے که حضرت آپ جامع معجد میں برگز نه جاویں فساد موجادے گا تحرار ہوگا خدانخواستہ آپ کو تکلیف پنچے یا جان جائے کیا فائدہ وہاں جانے سے یہ لوگ بلول ملا کے آئے ہیں کہ مرزا جامع مسجد میں نہ جاوے تو بہت ہی اچھا ہو یکھانظ محمد اکبر ایک مخص داعظ اس زمانه میں خوش الحان تھا وہ بھی آیا اور کئے لگا کہ حضرت آپ جانے کو جائیں گرمیں تج کہتا ہوں کہ لوگ دہلی کے آپ کے قتل کے دریے ہیں کسی کے ہاتھ میں چھریاں جاتو اور کسی کے ہاتھ اور دامن اور جیب میں نو کد ارپھر میں پھرا بید م برسیں کے اور پھرچھریاں چلیں گی۔ یہ بات حافظ محمہ ا كبرنے تچى اور نيك نيتى سے كهى تقى مگر حضرت اقد س عليه السلام بار بار فرماتے تھے کہ کوئی پرواہ نسیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَ اللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ اللهُ تَعَالَى كَي حَفَاظت كَافي ١٠ الله حا فظنا و نا صر نا اب جانے سے رک نہیں سکتے کیونکہ ہم نے جو فیرحاضر پر لعنت لکھی ہے اس لعنت کے مورد ہم نہیں ہو سکتے۔

جامع مسجد د ملی اور جموم یمود کی می اوردویاتین عمیار کرایه ی منگائی گئیں ایک تبھی میں حضرت اقدی علیہ السلام اور سید امیر علی شاہ صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب اور ایک صاحب اور - ایک تکھی میں میں اور غلام قادر نصیح ادر محمد خان صاحب کپورتھلوی ادر ایک محض اور - تیسری میں حکیم نفنل الدین صاحب او رکئی صاحب او ربیٹھ گئے اس وقت ہم بار و فخص تھے جب ہم جامع مسجد کے دروازہ پر جنوب کی جانب پنچے تو دیکھا کہ مسجد اور مسجد کی میرهیاں ڈناڈٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہیں اور جیسا کہ اکثرا مخاص نے اور نیز حافظ محمر اکبر واعظ مرحوم نے بیان کیا تھا وہ مشاہدہ میں آگیا حضرت اقدس علیہ السلام آگے بلا خوف و خطراور داہنی جانب میں اور مولوی عبدا نکریم صاحب مرحوم مغفور دونوں ہاتھ میں ہاتھ لئے اوپر چڑھے اور کوئی داہنے اور کوئی یا کمیں اور کوئی بیجیے بھلا ہم بارہ آدمیوں کی اننے لوگوں میں کیا حقیقت تھی ادر ایک مزدور کتابیں گئے ہمارے ساتھ جو حضرت اقد س علیہ السلوۃ وانسلام لائے تھے لو گول کے تیور بدلے ہوئے آنکھیں مرخ وزرد جوشلی چروں پر خون گویا چھڑ کا ہوا ہم سب جامع مجد (منارہ شرقی دمشق) پر جے کی محراب میں جابیٹھ حضرت اقدس عليه السلام كى جيسى عادت خلوت ميس جلوت ميس بميشه على جيسے كوئى نثى ولهن میٹی ہوتی ہے آگھوں میں شرم جیسے کواری نوجوان کی آگھ میں حیا ہوتی ب ند آب سی طرف دیکھے ہیں ند سی طرف متوجہ ہوتے نظر برپشت پادو فتد اد ریاس مولوی عبدالکریم صاحب بیٹھے ادر آگے کتابوں کا ڈھیرنگاہواادر سامنے کی جانب بیہ خاکسار اتنے عرصہ میں قریبا ایک سو سے زیادہ یولیس کے نوجوان اور ساتھ پور پین آنیسریکا یک آگئے اور ہمارا محاصرہ کرلیا۔ اور ہم کو اینے حلقہ میں لے لیا میرے پاس اس دفت لباس فاخرہ چونمہ رنگین اور عمامہ رنگین شریق تھا ا در غراره کا پاجامه · میرا قد چو نکه لسباتها ا در لباس فا خره تها راسته میں بھی ا در جامع

مجد میں بھی ہی لوگ کتے تھے کہ یہ فض میں موعوہ ہے۔ غلام قاور فسیح اور مجم فان صاحب اس بات کو من کر بہت ہنتے اور میں بھی خوش ہو آکہ کاش اگر یہ لوگ حملہ کریں تو مجھ پر کریں۔ اور آج میں حضرت اقد س علیہ السلام کے اوپر سے قربان ہوجاؤں اور شماوت کبرئی کا ورجہ پالوں۔ گر حضرت اقد س علیہ السلام کو کوئی آزار کوئی تکلیف نہ پنچ میں نے بعض لوگوں کے دامنوں میں پھر دیکھے اور بھین کال ہوگیا کہ آج میں ناصری والا ون ہے اور مولوی برے بڑے اور مائے باندھے اور لباس فاخرہ پنے فرلیمیوں فقیموں کی طرح اگر اگر کے چلتے پھرتے تھے۔ اور حضرت اقد س کا لباس ساوہ ایک پاجامہ پنجابی سادی سوی یا چار خانہ کا نیم ساق اور سادہ جو آزری کاوہ بھی مدت کا بہنا ہوا پر انا طرحد ادری اور نزاکت وغیرہ گوئے سبقت لے گئی تھی۔

اقاق ہے بہت لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے اور منکر
کلمہ میں اور بعض نے کہا نہیں ایبا نہیں ہے اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو مجد میں
کیوں آتے اور قرآن شریف اور حدیثوں اور تغیروں کی کتابیں ان کے پاس
کیوں ہو تیں آ تر ایک ضعف العربیر صاحب آگے بڑھے اور کھنے گئے کہ میاں
صاجزارہ صاحب وہ جھ ہے پہلے ہے واقف تھے کہنے گئے تم لوگ کون ہو میں نے
کہاہم مسلمان میں بجر کہا کہ تمہارا ذہب کیا ہے میں نے کہا اسلام ہے بجر پوچھا کہ
تمہارا طریق کیا ہے اس سے مطلب انکا شاید حنی شافی دغیرہ یا چشی قادری دغیرہ
پامقلد غیر مقلد ہوگا میں نے کہا اسلام بجر دریافت کیا کہ تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو میں
لیا قلد غیر مقلد ہوگا میں نے کہا اسلام بجر دریافت کیا کہ تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو میں
لیا لڈ اللہ مُحسم میں انہوں نے کہا اگر کلمہ پڑھتے ہو قو پڑھ کر ساؤ میں نے پڑھا
لیا لڈ اللہ مُحسم کے تی انہوں نے کہا اگر کلمہ پڑھتے ہیں تم تو کتے تھے نہیں پڑھتے
ہوئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو کلمہ طیب پڑھتے ہیں تم تو کتے تھے نہیں پڑھتے ہیں
بعض نے کہا ہم نے تو ایبا ہی ساتھا اب کانوں سے من لیا کہ پڑھتے ہیں گر

مولویوں کے برکائے ہوئے تھے کما نہیں جی اس وقت زبان سے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ دیا ہے ورنہ بیالوگ نہیں پڑھتے پیر جی صاحب نے کما ول چرکر تم نے ویکھا ہو گا ہم تو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں۔

پھر پوچھا کہ تم نبیوں رسولوں دلیوں کو مانتے ہو میں نے کما ہاں اگر نبیوں رسولوں اور ولیوں کو نہ مانتے تو حضرت اقد میں علیہ السلام کو دلی اللہ اور مسیح موعود کیوں مانتے اس کے بعد ان سب میں نااتفاقی ہوگئی اور لانے جھڑنے لگے لیکن جو انان پولیس نے جو ور دی پہنے ہوئے کھڑے تھے اکو ہٹادیا۔

اسی عرصہ میں مولوی نذریر حسین صاحب اور ساتھ ان کے مولوی محمد حسین اور مولوی عبدالمجید وغیره علما آگئے اور مولوی نذیر حسین صاحب کو الگ ایک والان میں جا بھایا اور حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے نہ لائے یہ ان کو خوف تھاکہ مبادا حق غالب آ جادے اور حضرت اندس کاردیئے منور و کیھ کر کوئی الیی بات نه سمدیں که جس ہے ہمارا سارا کیا کرایا برباد ہوجاوے پھرعمر کی نماز ہوئی اور عفر کی جماعت کھڑی ہوئی۔ چو نکہ ہم باجماعت نماز جمع کرکے بڑھ کے آئے تھے ہمیں کیاغرض تھی کہ شریک ہوں ان لوگوں نے چاہا کہ یہ نماز میں شریک ہوں تحبیر ہو چکی اور ہمارے شامل ہونے کا انتظار کیا تھی نے کما آیئے نماز بڑھ لیجئے مولوی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ ہم نماز جمع کرکے آئے ہیں غیر مقلد چو نکہ جمع کرنے کو جائز رکھتے ہیں لیکن عام لوگ حنفی زیادہ تھے کہنے لگے کہ نماز جمع کرنے کے کیا <u>معنے</u> یہ کوئی رانضی ہیں اتنے میں ایک مولوی صاحب آئے اور حضرت اقدی علیہ اللام کے سامنے چیکے آگر جھک کر کماکہ اگر چہ آپ نمازیرہ کر آئے ہو۔ پھربھی شامل ہونا حدیثوں ہے ثابت ہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں ہم باجماعت نماز پڑھ کر آئے ہیں کہل ان سب لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی لیکن مولوی نذیرِ حسین کو نماز میں بھی دور کھڑاکیا۔

254

## ہیبت متن است صاحب دلق نیست

جب نماز ہو چکی پھر مولوی نذریہ حسین کو مولویوں نے محاصرہ میں لے کر دالان میں جو وروازہ شالی کی جانب تھا جہاں پہلے بٹھایا تھا جابٹھایا مولوی **محمہ** حسین بٹالوی نو استاد کے پاس حفاظت میں رہا لیکن مولوی عبدالجید دغیرہ کئی مولوی آ مے اور افسر پولیس سے باتیس کرنے لگے او هرسے غلام قاور نے خوب سوال وجواب کئے اوریہاں تک بولے کہ جہاں تک بولنے کا حق تھا۔ مولوی عبدالجید نے افسر یولیس سے کماکہ بیہ فخص مسیح موعود ہونے کادعویٰ کر تاہے ادر ہم تم کو ناحق پر جانیا ہے اور حفزت مسیح بن مریم کو جو ہم تم وونوں زندہ آسمان پریقین کرتے ہیں بیہ مردوں میں اور وفات شدوں میں جانیا ہے۔ بیہ کہتا ہے کہ مسیح کی حیات و وفات میں مولوی نذیر حسین گفتگو کریں اور ہم کہتے ہیں کہ خاص ان کے دعوے مسیح موعود ہونے میں بحث کریں غلام قاد ر تصبح صاحب نے من جملہ اور باتوں کے افسر پولیس سے یہ کمادیکھئے حضور جب تک عمدہ خالی نہ ہو تب تک کوئی اس کا ہرگز مستحق نہیں ہو تا۔ جب پہلے مسیح کی وفات وحیات پر گفتگو ہولے تب آپ کے میح موعود ہونے میں مفتکو ہو۔ ابھی توبیالوگ میخ کو زندہ سمجھتے ہیں۔ اگر حیات مسیح طابت ہوگئی تو آپ کے وعویٰ مسیح موعود میں کلام کرنا عبث ہے۔ بیہ دعویٰ خود باطل اور روہو جادے گااو رجو مسیح کی وفات ثابت ہوگئی تو پھر آپ کے مسیح موعود میں بحث کرنا ضروری ہے کہ وہ آنے والا مسیح بی ہے یا کوئی اور اس امت میں ہے۔ افسر یولیس نے کما کہ بے شک بدیات صحح ہے تم لوگ کوں اس میں تفتکو اور بحث نہیں کر لیتے۔ وہ انسرتو اس بات پر جم کیا پھر قتم کے بارہ میں گفتگو ہوئی اس سے بھی ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا مولوی صاحب بذھے ہیں ضعیف ہیں عمر رسیدہ ہیں ہم نہ قتم کھاویں اور نہ کھانے یر مولوی صاحب کو آبادہ کریں پھر محمد یوسف صاحب آ نریری مجسٹریٹ نے کماکہ آپ حفرت ابنا عقیدہ لکھ دیں لوگوں کو گمان ہے کہ آپ کا عقیدہ خلاف اسلام ہے۔

وہ آپ کا لکھا ہوا میں سب کو سنادوں گا چنانچہ حضرت اقد س علیہ السلام نے لکھ رہا جو چھاہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوںاور آنخضرت ﷺ بر ایمان رکھتا ہوں ادر مجھے کسی اسلامی عقیدہ میں انکار نہیں لیکن مسیح علیہ السلام کی د فات پر بقین ادر ایمان رکھتا ہوں جب حضرت اقدس علیہ السلام یہ لکھ چکے تو محمہ پوسف صاحب نے جاہا کہ اس کو سادیں گر مولویوں نے جن کی نبیت بدا در نساد کی تھی عبدالہید دغیرہ نے سانے نہ دیا ادر لوگ زیادہ اشتعال میں آ گئے ادر لوگوں کی تحالت غصہ اور مولویوں کے بہکانے سے دعر گوں ہو گئی اور غصہ ہے لال پیلے ہو گئے افسر پولیس نے دیکھا کہ اب نساد ہوا جاہتا ہے اسینے ماتحت افسر سے انگریزی میں کماکہ لوگوں کو منتشر کرد- لوگوں میں سخت اشتعال ہے تیور بہ لے ہوئے ہیں پس افسر پولیس صاحب بہاد ر اور محمہ پوسف صاحب نے پکار کر کمدیا که کوئی مباحثہ نہیں ہو گا سب صاحب چلے جاویں۔ حافظ محمد اکبر مرحوم ہارے چاروں طرف حفاظت کے لئے پھرتے تھے پس سب لوگ تتر ہتر منتشر ہو گئے اور مولوی نذر حسین سب سے پہلے مع شاگردوں اور مولوہوں کے یلا پئے کیونکہ وہ وروازہ کے قریب دالان میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس بات کو غنیمت جانا جان بھی لا کھوں پائے اور پھر حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لے علے اور تمام سایی نوجوان مارے ساتھ ساتھ حلقہ کئے ہوئے اور افسر بولیس حضرت اقدس علیہ السلام کے ہمراہ تھے جب ہم وروازہ شال پر آئے تو مجمیاں تلاش کیں کہ وہ کماں ہیں۔ بعنی ان ہے آنے جانے کا دو طرفہ کراہ کیا گیا تھااور کرا یہ دے بھی دیا تھالیکن لوگوں نے تجھی والوں کو خدا جانے کہاں چھیا دیا تھا۔ یا چلا ویا تھا یہ بھی ایک طریق ایذا کا نکالا اور سوائے ان مجھیوں کے کوئی یکہ اور تجھی آنگہ بھی نظرنہ بڑا۔ ان لوگوں نے اپنی کوشش سے تمام سواریاں معجد کے قریب بھی نہ آنے دیں۔ پندرہ سولہ یا زیاوہ منٹ ہم دروازہ پر سواری کے انظار میں کھڑے رہے اور یکدم لوگوں نے بلوہ کاارادہ کیا۔افسریولیس ہوشیار تھااس

نے کما کہ حفرت آپ میری بھی میں بیٹے کر جلدی مکان پر جا کمیں ان لوگوں کا ارادہ بدہے پس حضرت اقدس علیہ السلام اور مولوی عبدالکریم صاحب دونوں اس جھی میں بیٹھ کر تشریف لے مجئے اور ہم سب پیدل بعد میں مکان پر گئے اور ا فسربولیس نے کوچوان سے سمدیا تھا۔ کہ جمال تک ممکن ہوجلد بھی کو بہنچانا جب حضرت اقدس عليه السلام تشريف لے گئے۔ تو ہم باتی ماندہ لوگوں سے بہت ے اشخاص نے بھٹا بحق شروع کرکے جمیر چھاڑ کرنی جابی چو نکہ وہ موقعہ بولنے کانہ تھااس لئے ہم خاموش ہو گئے جب تک حضرت اقد س علیہ السلام کو چھوڑ کر مجھی آئی تب تک افسرپولیس معجد کی میڑھیوں پر کھڑے رہے اور جب ہم سب بخیرہ عافیت روانہ ہوئے تو افسر کھڑے رہے اور لوگوں کو منتشر کرتے رہے ایک بات یہ بھی خیال کرنے کے قابل ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اشتمار شائع کیا کہ ہم جامع مسجد میں فلاں روز جا نمیں گے تو راسنہ میں کئی ہر بخت لوگ گھات میں بیٹے گئے کہ بندوق کے فیرے حضرت اقدس علیہ السلام پر وار کریں کیکن خدا کی قدرت بیہ ہوئی کہ جس راہ ہے ہم کو جانا تھا بھی والوں نے کما کہ ہم اس راہ کو نہ جادیں گے گویا خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بچھی والوں کے دل میں ہماری مخالفت ڈالدی اور جب ہم بخیروعافیت جامع معجد میں جانہنے تو وہ اشخاص جو قل کی نیت سے کمین گاہ میں کی کوشے پر بیٹھے تھا اپی ٹاکای سے ہاتھ ملتے رہ كَ وَ مُكَرُودًا وَ مُكرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُا كِرِينَ الله تعالى كا قانون عيا انكلا-

## د شمن چه کند چو مهربان باشد دوست

ایک روز مولوی محمر احمد وغیرہ کی مولویوں کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے گاکہ آپ کا دعویٰ اگر ولی اللہ ہونے کا ہو یا تو میں اول آمنا وصد قنا کہنا لیکن مسیح موعود کا دعویٰ کھنکتا ہے یہ آپ چھوڑ دیں تو بس ساری دہلی آپ کے تابع ہے میں نے ایک کتاب ایک یورپین کی دیکھی اس میں لکھا تھاکہ آنخضرت المسلطانی ا

نے مستقل دعوی رسالت کاکیااس واسطہ عیسائی آپ پر ایمان لانے سے رک گئے۔ اگر بالواسطہ رسول بنتے اور سیح کے آبعد اروں میں سے ہوتے تو میں کیا کل عیسائی آپ پر ایمان لاتے بس ای کے مطابق قول محمد احمد کا تعااس محمد احمد نے جو جو شرار تیں اور جو جو فساد سے کم نہ تے۔

حضرت اقدس علیہ السلام کے ساتھ والوں کو یماں تک بھی مشکل تھی کہ بازار ہے کوئی چیز خرید کر لانا د شوار تھا ہر د تت آپ کے مکان کے سامنے بہت ہے آدمیوں کا مجمع رہتا تھااور ان کو ہنبی اور ٹھٹھے کے سوا اور کچھ کام نہ تھا۔ ایک روز ایک محض سفید رایش حضرت اقدس علیه السلام کے مکان پر آئے چو نکہ آپ اوپر کے کمرہ میں تھے اور میں نیچے ورمیانہ کمرہ میں تھا اول مجھ سے الما قات ہوئی کنے لگے کہ کیا آپ لوگ قیامت کے مظر میں میں نے کمانیس کون کمتاہے اور ہارے میں سے کس سے سناہے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیہ اشتمار کہتاہے جو موجود ہے اس میں کتاب کا نام صغبے سطر کا پیۃ لکھاہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں میں نے کمایہ اشتمار مخالفوں کا ہے اس کو سوائے ایسے بہتانوں کے پچھے اور کام ہی نہیں یہ اشتمار جھوٹا ہے اور سراسر افترا ہے وہ بزرگ بولے کہ اس اشتہار میں ازالہ ادبام کا نام لکھاہے وہ منگواؤ دیکھیں تو سہی بھلا میہ مولوی ہیں ایبا صریح اور تھلم کھلا جھوٹ کیوں بولنے لگے میرے پاس ازالہ ادبام کتاب تھی اٹھا کر دیدی کہ اس اشتہار کے پیتہ کے موافق آپ دیکھے لیں جماں قیامت کا انکار لکھا ہے ان بزرگ نے وہ کتاب دیکھی اس پیة ونشان پر جو اشتهار میں ورج تھادیکھاتو کمیں وہاں قیامت کا ذکر بھی نہیں تھا پھر وہ بزرگ کنے لگے کہ شاید صغہ وسطرمیں کاتب کی غلطی ہو میں نے کہااگر اس پر آپ کو شبہ ہو تو ساری کتاب کو دیکھ جائیے سوانیوں نے نصف کتاب تواہی وقت

د مکھ لی اور پھر کہا کہ مجھ کو بیر کتا<u>ب</u> دیدیں میں گھر پر ویکھوں گا مجھے تو سے خواہش

تھی کہ کسی طرح یہ تمام کتاب پڑھ لے بس وہ کتاب لے گئے اور دو سرے دن مشتمر کو گالیاں دیتے ہوئے آئے اور کہا کہ اب مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ مولوی جھوٹے ہیں۔

ایک روز دیلی والے شرارت کی راہ سے حضرت اقد س علیہ السلام پر یورش
کرکے کئی سو آدی آگئے چو نکہ دروازہ زینہ کا نگل تھااس لئے ایک ایک کرکے
چڑھنے گئے اسنے میں سید امیر علی شاہ صاحب آگئے انہوں نے نہ آنے دیا وہ
لوگ زور سے گھنے گئے مگر شاہ صاحب ایک قوی المبثہ شے ان کے زور کو ان ویل
والوں کا زور کب پہنچ سکتا ہے ایک ہی دھکے میں سب ایک دو سرے پر گر پڑے
اور فرار ہوگئے اور سوائے گالیاں دینے اور خصاصا بازی کرنے کے اور کھے نہ
کر سکے۔

المدعاء مولوی محمہ بشیرے شاید پانچ پانچ برچوں کی شرط تھمری تھی کہ طرفین کے پانچ پانچ پانچ برچ ہوجاویں لیکن حضرت اقدس علیہ السلام نے تین پرچوں پر بحث ختم کردی۔ اس واسطے کہ جب حضرت اقدس علیہ السلام نے دیکھا کہ نئی کوئی دلیل مولوی صاحب کے پاس نہیں ہے بار بار اس ایک بات کا اعادہ ہو تا ہے سوائے تشییع اوقات اور پھی نتیجہ نہ تھا مولوی محمد بشیر اور مجد دعلی خان نے برا غل مجاید کہ خلاف معاہدہ ہے آپ نے فرمایا کہ جب تممارے پاس کوئی دلیل بی نہیں رہی تو پھر خواہ مخواہ تحریر بردھاناکیافائدہ دیتا ہے لوگوں کو حق د باطل کے سمجھنے میں یہی تحریریں کانی ہیں۔

ویلی میں ایک جلسہ ہوا اور بہت سے مو ویوں نے محمد حسین بٹالوی کو دبایا کہ تم نے جو مرزا صاحب سے لد ھیانہ میں مباحثہ کیا ہے اس میں تم نے کیا کیا اور کیا کرکے و کھایا۔ اصل بحث تو پچھ بھی نہ ہوئی بٹالوی نے جواب دیا کہ اصل بحث کس طرح کر آاس کا پنہ ہی نہیں قرآن شریف میں مسیح کی حیات رفع علی السماء کا کوئی ذکر نہیں حدیثوں سے صرف نزول ٹابت ہو تا ہے میں حدیثوں پر مرزا صاحب کو لا تا ہوں اور وہ مجھے قرآن کی طرف لے جاتے تھے پھران مولویوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے تو بحث چھاپ دی تم نے اب تک کیوں نہ چھاپی۔ بٹالوی نے کہا کہ اشاعت السنہ میں چھاپوں گا مولویوں نے کہا کہ تیرا اشاعت السنہ پڑے بھاڑ میں الگ اس بحث کو کمل کرکے چھوانا تھا تو شور تو اتنا کر تا ہے اس ہو بہت ہی شرمندہ کیا لیکن کی کا اور ہو تا تھے سے پچھ نہیں۔ مولویوں نے اس کو بہت ہی شرمندہ کیا لیکن کی کا مقولہ ہے۔

## شرم چه کن مت که پیش مردان بباید

اس مباحثہ کے بعد حفرت اقدس علیہ السلام نے چلنے کی تیاری کی اور مجھیاں منگوا ئیں اور اشیش پر تشریف لے گئے سوار ہوتے ہوئے حفرت اقدس علیہ السلام نے خلاف عادت مجھے سینہ سے لگایا اور فرمایا کہ اب تم جاؤ پھر

جلدی قادیان آنا مهارا می نہیں جاہتا کہ تم کو چھوڑ کر ہم چلے جا کیں اللہ کے حوالے فی امان اللہ جس دقت حضرت اقدس عليه السلام نے قاديان شريف جانے كى تيارى كى اور نماز عشاء کی بڑھنے گئے تو ابھی ہم نے نیت نہیں باندھی تھی کہ حاجی حکیم الله بندہ جیند ہے آگئے اور وہ نماز میں شامل ہو گئے بعد سلام کے کما کہ آج مجھے تین روز دبلی آئے ہوئے ہو گئے مجھے یہاں آنے کا موقعہ نہ ملا اور نہ لوگوں نے آنے دیا اور کماکہ وہ تو کافر ہے تو بھی کافر ہوگا۔ آج اتفاق سے میں نے آپ کو و كيم ليا تو من دو ژكر آگيا مجھے حضرت اقدس عليه السلام سے بيعت كرادو ميں نے حفزت اقدس ملیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حفزت یہ حاجی تحکیم اللہ بندہ ساٹھ کوس جیند ہے آیا ہے اور لوگوں نے آنے نہ دیا۔ یہ میرا واقف کار ہے اس کے بیوی اور بچے مجھ سے مرید ہیں لیکن بیہ ادر مخص سے مرید تھا اب آپ سے بیت کرنی چاہتا ہے آپ نے فرمایا اب تو ہم چلتے ہیں پھرمیں نے عرض کیا کہ چلتے بھی دیر ہلگے گی آپ ان کو بیعت ہی کر لیجئے (اور بیہ دیں مخف حکیم اللہ بندہ حاجی ہے جس کا ذکر ہوسف علی مرحوم کے ذکر کے ساتھ آچکا ہے حضرت اقدس عليه السلام نے فرمايا اچھا بلاؤ مي نے كما كرمكيم صاحب و اوربيت كرو عيم جي آئے اور حفرت الدس عليه السلام نے ہاتھ بردهاويا تو حاجي حكيم الله بنده نے ہاتھ نہ برھایا اور عرض کیا کہ حضرت پہلے میری عرض من لیں فرہایا کہو عرض کیا کہ شہر جیند سکھوں کی ریاست اور ملک ہے وہاں کئی صدیوں سے اذان نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی اذان اتفاق ہے کمہ دے تو پچیس روپیہ جرمانہ ہو آ ہے آپ یہ وعا کریں کہ وہاں اوٰان ہونے لگھے یہ آپ کا بڑا بھاری نشان ہے تب تو میں بیت کرلوں درنہ نہیں سجان اللہ وہ کیا وقت مبارک تھا فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اذان ہوگی اور خوب ہوگی آؤ بیعت کرلو- حاجی صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اور ہاتھ و کمر بیعت کی اور بہت رویا اور کہنے لگا کہ مجھ سے گتافی تو ہو کی لیکن وین کے

260

کام میں اس نفس کا اس میں کوئی د ظل نہ تھا خدا کی قدرت کے قربان خدا جانے
آپ نے کس ورو سے یا الهام ووتی سے فربایا تھا کہ خدا تعالی نے چند سال کے
بعد رہل جاری کرائی اور رہل والے اذان کینے گئے اور اب خود رکیس نے عام
اجازت ویدی کہ مسلمان تھلم کھلا اذان مسجدوں میں کمیں کوئی روک ٹوک نہیں
اس پر ہندو اور برہمنوں نے غل مچایا کہ یہ پوتر اور وہرم دھرتی ہے اس میں کبھی
اذان ہوئی ہی نہیں آپ کیوں اجازت ویتے ہیں گرر کیس نے ان کا کہنا نہ مانا اور
عام اجازت اذان کی دے وی سووے وی بلکہ و فتر میں بھی کھا گیا۔

اب میں مولوی محمہ بشیر کا حال لکھتا ہوں اور بیہ خداتعالی کے نشانوں میں ہے ایک نشان ہے ادر وہ یہ ہے کہ دوران بحث میں شیخ نصیرالدین دہلوی مرحوم مولوی محمد بشیرصاحب سے للے کیا تو وہ حضرت اقدس علیہ السلام کے بریے کا جواب لکھ رہے تھے ﷺ صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب مرزا صاحب کا جواب سنبھل کر لکھنا دہ بھی فاضل عالم ہیں مولوی مجر بثیر نے کہا کہ ور حقیقت مرزا صاحب کا جواب لکھتا بت ہی مشکل ہے لوگوں نے مجھ کو پھنسادیا مجھے تو جواب لکھنا مشکل ہورہا ہے۔ جب بحث مولوی صاحب اور حضرت اقدس علیه السلام میں ختم ہو پکی تو بھویال میں جاکر موبوی صاحب نے بڑا غل مجایا کہ میں فتح کرکے آیا ہوں اور خاص کر حضرت مولانا سید محمد احسن مساحب فاضل امرد ہی ہے بیان کیا کیونکہ اس وفت تک حضرت فاضل امردی بحویال میں بی تشریف رکھتے تنے اور وہیں ملازم تھے۔ الله تعالی ذوالجلال والاگرام کی قدرت کا یهاں اب جلوہ دیکھنا چاہئے ابھی اس بحث پر چند روز گذرے تھے کہ ایک محض شاید احمد علی نام تھاوہ بھوپال میں آیا کچھ لوگ اس کے معتقد ہوئے اور مولوی محمہ بشیر بھی نقدیرِ الٰہی ہے ایک روز اس کے پاس گئے اور جاتے ہی معقد ہو گئے۔اور ذلت کے سامان مسا ہونے لگے۔ اور اس مخف کی بینت اختیار کی اور گئے دنوں میں بیعت کے بعد ایک اشتمار اس

مضمون کا شائع کیا۔ کہ اس چودہویں صدی کا مجددیں شخص ہے اور بزرگ اور باضد الیے ہوا کرتے ہیں میں نے صدق دل کے ساتھ اس بزرگ خدار سدہ سے بیعت کی ہے میں بڑے تور سے اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں کو چاہئے ان سے مرید ہوں اور میں نے ان کے پیچے نماز پڑھی بڑی لذت حاصل ہوئی۔ تمام عمر میں سے لذت اور سرور حاصل نہ ہوا تھا ہزاروں اشتمار جابجا تمام ہندوہ بجاب میں تقیم کئے اور قریباً تین سو چار سواشتمار حضرت اقدس علیہ السلام کی خد مت میں تقیم کئے اور قریباً تین سو چار سواشتمار حضرت اقدس علیہ السلام کی خد مت میں بھیج کہ آپ ان کو اپنے مریدین میں تقیم کریں اور ساتھ تی ایک خط بھی می محرفت ولذت و سرور حاصل ہواور آ آپ کو معلوم ہوجاوے کہ ولی اللہ اور مجدو کی یہ شان ہوتی ہے اور وہ ایسے ہوا کرتے ہیں مولوی صاحب کا مطلب اس سے میں نہوتی ہے اور وہ ایسے ہوا کرتے ہیں مولوی صاحب کا مطلب اس سے کو جو چاہیں سو کمیں وہ فدار سیدہ نہیں ہوتے جو آپ اپنی زبان سے کمیں مولوی صاحب سنت اللہ سے ناوالف وہ منہاج نبوت کو کیا جا نیں۔

اب الله تعالى جل شانه كي دو سرى قد رت كاتماشه ديكهنا جائية -محكّ يَوْمِ هُوْفِيْ شَانِ

اہمی تھوڑائی عرصہ گذرا تھاجو لینی ایک ماہ کے پوراہونے کی نوبت نہ پنچی تھی کہ مولوی محمد بشیر صاحب کا دو سرااشتمار نکلا اس میں یہ لکھاتھاکہ بیشخص جس سے میں نے بیعت کی تھی بوا بد معاش زانی اور اغلام باز ہے میں وحوکے میں آگیا اور اب میں نے اس کی بیعت تو ڑوی ہے کیونکہ یہ شریر اور دھوکہ باز ہے اس کے پھندے اور واؤ میں کوئی نہ آوے اور بید دو سرااشتمار پہلے اشتمار سے بھی زیدہ شائع کیا اور یماں تک نوبت بنچائی کہ جمال جمال وہ اور کئی سواشتمار حضرت مولوی بشیر کے آدمی بھی اشتمار تھیم کرتے پھرتے تھے اور کئی سواشتمار حضرت میں بھی ڈاک میں تھیم کے لئے بھیج یوں اپنے اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بھی ڈاک میں تھیم کے لئے بھیج یوں اپنے اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بھی ڈاک میں تھیم کے لئے بھیج یوں اپنے

ہاتھ سے اپنی ذلت کے سامان بہم پنچائے میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بھی اپنی کناب میں اس نشان کو جو مولوی بشیر کی ذلت اور آپ کی عزت کاباعث ہوا لکھ دیں۔

فرمایا: اس نے زیادہ ہم کیا لکھیں مے جو وہ آپ مولوی صاحب لکھ رہے

يں-

اب الله تعالی جل جلاله کی تیسری قدرت کاظهور دیکمنا چاہئے پچھ سال نہیں گذرے تھے جو مولوی محمد بثیر مفتی بھوپال رئیس بھوپال کی طرف سے تما اس عمدے سے برطرف ہو کر ذلیل وخوار ہوا اور بھوپال سے نکالا گیا عتاب سرکار میں جو دراصل سخت عتاب اللی تھا کر فتار ہوا سوروپیہ ماہوار کی شخواہ تھی وہ منبط ہوئی اور پنش بھی ساتھ ہی گئی۔ اس کا کوئی استحقاق نہ رہا۔

مولوی بشیر پاہرست دگرے دست بدست دگرے فرار ہو کر دہلی آئے دہلی میں پچھ غیرمقلد دں نے چندہ کے طور پر ۴۰۰-۵۰ روپیے دیا۔

اب الله عزد جل کی چو تھی قدرت کی جلوہ نمائی کے قربان تھوڑی مدت دہلی میں رہے اور طاعون سے مرگئے - ان کی بیوی نے ایک فخص سے نکاح کرلیا مگروہ د کھ درد رنج وغم میں رہی کسی نوع کا آرام وچین نہ دیکھا پھراس کے بعد خود نکلی یا نکالی می ادر کسی نے اس پر رحم و نرس نہ کھایا-

عزیزے کہ از در ممش مربتانت بر جاکہ شد نیج عزت نیانت اب اللہ تعالیٰ ختم حقیق کے قرو غضب کاپانچواں نشان دیکھو کہ مولوی بشیر کے ایک لڑکا تھا وہ دیوانہ پاگل ہوا وہ بھی خدائی خوار کس میری کی حالت میں کماں سے کماں نکل کر بے نام ونشان مرگیا صُدُق اللّٰہ تُنعالٰی وَ لاَ یُخافُ عُقَبْهَا اللہ تعالیٰ بربخت شق کی ذلت وخواری ہی نہیں کر تا بلکہ اس کی اولاد اور یوی وغیرہ کی بھی پرواہ نہیں کر تا اور ان کو ذلیل وخوار کر دیتا ہے کیوں اس لئے یوی وغیرہ کی بھی پرواہ نہیں کر تا اور ان کو ذلیل وخوار کر دیتا ہے کیوں اس لئے کہ مَکا لاَ لِمَا بَیْنَ یَدُ یَهَا وَ مَا خَدَافَهَا وَ مَوْ عِظُدُ لِلْمُتَقَیْنَ یہ پانچ نشان اللہ تعالی نے حضرت اقد س علیہ السلام کے مدمقابل مولوی بشیر کو د کھلائے جو ظاہر میں اور اندرونی طور سے جو اس نے ذلت دیکھی ہوگی وہی خوب جانتا ہو گا۔

اور اندروی طور سے جو اس کے دست ویصی ہوی وہی طوب جانباہو ہ-بیہ واقعہ بورا حضرت فاضل امروی مولانا سید مجمہ احسن صاحب کواور ماورا

آپ کے ہزاروں آدمیوں کو خوب معلوم ہے اور بید کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے افسوس ہے کہ وہ دونوں اشتہار مولوی بشیر کے مجھ سے تم ہو گئے آگر کسی صاحب

عوں ہے مدور ووں مہر ووں بیرے طاق کریں۔ کو مل سکیں تو ضرور تلاش کریں۔انشاء اللہ تعالیٰ کسی موقع پر درج سنرنامہ کئے

جائمیں گے میں نے جو کچھ لکھا ہے دونوں اشتماروں کا فلاصہ لکھا ہے۔

پھر میہ خاکسار سر سادہ سے کرنال کو مقدمہ کی پیروی کے لئے روانہ ہوا پچ میں انبالہ پڑتا تھا جناب چودھری رہتم علی خان ﷺ کے مکان پر پہنچاچو نکہ وہ وہاں بعدہ کورٹ انسکٹر مامور تھے میری خبرین کر احباب انبالہ تشریف لائے اور

غیراحدیوں سے بھی ملا قائت ہوئی بہت سے لوگوں نے وعظ کے لئے جن میں غیر احمد می دیا دہ مخفل وعظ کی تیاری احمدی زیادہ محفل وعظ کی تیاری

کی- رات کو دو تین گھنے و عظ کما گیا- سب محظوظ ومسرور ہوئے- بعد وعظ سب

نے کہا کہ وعظ تو ٹھیک ہوا اور جو اللہ ورسول کا فرمودہ ہے۔ اس کے مطابق ہوا لیکن جو ہمارا مقصد ومطلب تھا اور جس غرض کے لئے ہم سب جمع ہوئے وہ بیان

ن برمار ہوں ہے کہ حفرت مرزا صاحب کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا گتے ہیں میں نئیں ہوا اور وہ بیہ کہ حفرت مرزا صاحب کا ذکر نئیں کیا کہ وہ کیا گتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب میں کتے ہیں جو اس وقت میں نے بیان کیا۔

انہوں نے کما کہ بیہ تو ٹھیک ہے گر حفزت مرزاصاحب کانام لے کربیان کرو کہ وہ بیہ کہتے ہیں۔ میں نے کما پھر کل اور مجلس دعظ مقرر کرو تو بیہ بھی حسب منشا تمہارے بیان کیا جادے- دو مرے روز انہوں نے پھر مجلس وعظ کا اعلان کیا تو لوگ اول دن سے ذیادہ جمع ہوئے ' یقییناً پانسو چھ سو آدمیوں سے زیادہ لوگ

ہوں گے۔

میں نے مخضر مخضر اور بعض جگہ تفصیل سے بیان کیا توبعد وعظ وو محف

ضعیف العر کھڑے ہو گئے اور کھاکہ بس ہم نے خوب معلوم کرلیا کہ حضرت مرزا صاحب حق کہتے ہیں صرف نام کا فرق ہے جیسے کوئی چشتی یا کوئی قادری کوئی سرور دی اب کوئی احمد کی قادیانی کمہ لے۔

پر میں کرنال پہنچاکرنال ہمارے مقدمہ کی تاریخ تھی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں اور عید کی نماز کے وسطے عید گاہ میں جاتے ہیں پس عید کی نماز آپ نے پڑھائی میں بھی اس میں شامل ہوں بعد نماز عید حضرت اقد س علیہ السلام معہ چند فخصوں کے ہمارے مکان پر آئے پھر آنکھ کھل گئی بیہ خواب میں نے اپنے بڑے براور شاہ فلیل الرحل صاحب نعمانی جمائی کو سایا تو انہوں نے کما کہ انشاء اللہ تعالی ہم مقدمہ ضرور جیت جائمیں گے سوابیا ہی ہواکہ خدانے ہم کو فتح دی اور مقدمہ ہمارے حق میں ہوا۔

پھر میں سرسادہ آیا تو میرا لؤکا فرقان الرحمٰن بیار ہوگیا اور ایسا بیار ہواکہ
اسکی ذندگی کے آثار باقی نہ رہے اور وہ اس حالت میں نوت ہوگیا چو نکہ سرسادہ
ایک ایسی کور وہ بستی ہے اور جالوں کی کہ سوائے دنیا کے دین کاکوئی ذکر ہی نہیں
جنازہ پر بھی کوئی ساتھ نہ گیا اور جو ایک وو آدی لحاظ میں گئے بھی نماز جنازہ میں
شریک نہیں ہوئے۔ اور وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی کیا نماز پڑھیں گے
نہروار تھا گروہ بے نماز تھا میں بھی اس کے جنازہ پر گیا اس کے رشتہ وار چو نکہ نماز
نہیں پڑھتے تھے وہ الگ کھڑے ہوگئے اور بچھے کماکہ تم نماز پڑھاؤ میں نے نماز
پڑھانے سے انکار کیا اور کماکہ بے خود بے نماز تھا جب بے نماز کو پند نہ کرتا تھا اور
خود نہیں پڑھتا تھا تو ہم کیوں ایسا کام کریں کہ اس کے ناپند کام کو اس کے جنازہ پر
کریں علاوہ اس کے بیا احمدی نہیں تھا۔ تیسری بات بیہ کہ تم لوگ جو اس کے
خاص رشنہ دار ہو تم تو الگ ہوگئے۔ اور ہمیں کہتے ہو کہ نماز پڑھاؤ ہم کوئی مزدور

ہیں تم کو غرض ہے قو خود پڑھ او اس پر دہ چڑ گئے اور اپنے امام کو مجد ہیں ہے بلا اللہ اس نے صرف وو آومیوں ہے نماز پڑھائی شاید کوئی ایک منٹ ہیں ختم کردی تھی۔ اس پر وہ اشخاص مجھ ہے بہت ناراض ہوئے گردہ کرکیا سکتے تھے۔ بس ان کا اتبابس چلا کہ وہ میرے لڑکے کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے اور میں نے بھی کمدیا کہ اگر کسی کا اراوہ نماز کا ہو تو وہ تکلیف نہ کرے کیونکہ ہم اپنے امدیوں کے جنازہ پر سوائے احمدی کے دو سرے کو پند نہیں کرتے خواہ وہ امام خواہ وہ ہمارا مقتدی کیوں نہ ہو۔ پھر میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خد مت میں عریضہ لکھا کہ آپ ہمارے لئے مبر کی دعا کریں اور جنازہ غائب پڑھیں کہ میرالڑکا فرقان الرحمٰی فوت ہوگیا حضرت اقد س علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ صحیفہ مبارک لکھا اور وہ یہ ہے ۱۳ گست ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ' نحمہ ہ و نعلی علی رسولہ الکریم السلام علیم ورحمتہ اللہ و ہرکاتہ ۔ آپ کا عنایت نامہ جو غم اور مصیبت کے صدمہ سے بھرا ہوا تھا بھے کو ملا إنّا لِلّٰہِ وَإِنّا إلَيْهِ مُوا ہُوا تھا بھے کو ملا إنّا لِلّٰہِ وَإِنّا إلَيْهِ مُوا ہُوا تھا بھے کو کہ ملا اِنّا لِلّٰہِ وَإِنّا إلَيْهِ اللّٰهِ كُولَى مصیبت نازل كرتا ہے تو بعد اس کے کوئی راحت بھی پنچاتا ہے اس لئے اس كے رحم اور کرم ہے كى حالت ميں نوميد نہيں ہونا چاہئے اور ساتھ ہى توبہ اور استفار بہت كرنا چاہئے كيونكہ بعض مصائب بعض گناہوں كے سبب سے بھى ظہور ميں آتے ہيں اور اللہ تعالى تو ہر چيز پر قادر ہے چاہے تو ايک بيٹے كى محمد وہ سب بچھ كرسكتا ہے آپ كى نوميدى كى عمر تھى نہيں ہے ہم نے بچشم خود ديكھا ہے كہ نوے برس تك جن كى عمر تھى ان كے لائے كيدا ہو گئے اور ساتھ ہى پنيٹھ برس تك عور توں كے بھى اولاد ہو كتى ہے۔

ہاں جب بد خیال آتا ہے کہ کس قدر فرقان الرحمٰن کی برورش

کے لئے آپ نے محنت اٹھائی تھی اور کیا کچھ اسک اور آرزد کمی تھیں تو دل پر صدمہ پنچا ہے لیکن الی مصبتیں ہرایک کے ساتھ گلی ہوئی ہیں خداتھائی پر تو کل کرنے والے آخر میں راہ کو پالیتے ہیں میرے ہیشہ خیال میں رہا ہے کہ یہ سفری منحوس تھا آپ کو ایسے لوگوں سے تعلقات کرنے پڑے جو سچائی اور راستباذی کے دستمن ہیں اور ہر ایک مراور فریب کو طال سمجھتے ہیں انسان کا قاعدہ ہے کہ تعلق ہونے کے بعد کئی ٹھو کروں میں جٹلا ہو جا تا ہے سو میں ای لئے ڈر تا ہوں کہ یہ خداکی طرف سے ایک سرزنش نہ ہو پاکوں اور مقدسوں کو بھی بھی میں سے آجاتی ہے۔

جیا کھا ہے کہ آنخضرت الکھانے کے گیادہ لڑکے مرکے گر ساتھ اس کے صبر جمیل تھا کوئی جزع فزع نہ تھا ای واسطہ لکھا ہے کہ معیبت دو قتم کی ہے (۱) ایک ترتی درجات کی معیبت جو نمیوں اور تمام راسبازوں پر آتی ہے۔ (۲) اور دو سری جزاء ستیات کی مصیبت جو انسان پر گناہ اور غفلت کی حالت میں آتی ہے۔ اور غم کے ساتھ دیوانہ بنادیتی ہے۔ بسرحال توبہ اور استغفار کے ساتھ وہ مصیبت جاتی ربتی ہے اور خدا تعالی تعم البدل عطاكريا ہے خداتعالی توبه كرنے والوں سے پیار کر ہا ہے بجز خداکی طرف جھکنے کے کوئی جارہ نہیں دنیا ک زندگی کئی مشم کی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے مگر جو محض می تو بہ کر تا ہے اور تکر اور فریب کی تمام شاخیں اپنے اندر سے باہر نکالدیتا ہے خداکی رحمت کا اس پر سامیہ ہوتا ہے اور خداتعالی آگ میں ہے اس کو نکال بیتا ہے بجز فدا کے کوئی کسی کاسائقی نسیں جو خدا کی طرف آتے ہیں وہ اس کی رحتوں کے امید دار ہوجاتے ہیں اس کی دلوں پر نظرہے نہ زبانوں پر ہمیں آپ کے فرزند کی وفات کی خبریڑھ کر بہت صدمہ ہوا خد تعالی اس کا بدل عطا کرے آمین گھر میں میرے ادر ان کی والدہ بھی یہ خبر سن کر نهایت عمکیین ہو کیں اور ان کو بہت صدمہ پنچا اور روتی رہیں گر قضاء قدرالنی ہے کیا چارہ ہے ہمارا تو ہمی تجریہ ہے کہ پچھ اپنا ہی گناہ ہو تا ہے جب فوق الطاقت قبراللی نازل ہوجا تا ہے ورنہ دہ تو ہزاکریم ورحیم ہے اس کی رحمتیں ہے انتہا ہیں وہ جو اس کی طرف سچ دل ہے جھکتے ہیں وہ فوق الطاقت صدموں ہے انہیں بچا لیتا ہے والسلام فاکسار مرزا غلام احمد از قادیان۔

میری ہوی نے لڑے کے مرنے پر صبرد کھایا کہ موائے دد چار آنو نکالنے اور انا للہ وانا ایہ راجعون پڑھنے کے کسی شم کا بڑع فزع یا عورتوں کی سی کی شم کی حرکت خلاف شرع شریف اور تعلیم حضرت اقدس علیہ السلام نہیں کی میری دو نوں لڑکیاں ساجدہ اور قانتہ صرف آنووں سے روتی رہیں بعض عورتی اس شم کی آئیں کہ انہوں نے چلانا شروع کیا اور جالمیت کی رسموں کوادا کرنا چاہا تو میری ہوی نے روک ویا تو وہ نمایت ناراض ہو کمی اور کئے لئیں ہم تمہارے ہاں بھی نہیں آئیں گر تا والے یہ لڑکا مرکیا ہی چلی گئیں بعض ان میں ہارے خاص رشتہ دار سدانیاں اور شخ زاویاں بھی تھیں ہاں یہ بات کھنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس خاص نامہ مبارک میں یہ جملہ کہا ہے۔

"کہ میرے بھیشہ خیال میں رہا ہے کہ یہ سفری منحوس تھا۔ آپ کو السے لوگوں ہے تعلقات کرنے پڑے جو سچائی اور راسبازی کے وشمن ہیں اور ہرایک مکر اور فریب کو حلال سیحتے ہیں انسان کا قاعدہ ہے کہ تعلق ہونے کے بعد کئی ٹھوکروں میں بتلا ہو جا آ ہے سویس اس لئے ڈر آ ہوں کہ یہ خداکی طرف ہے ایک سرزنش نہ ہو"۔

یہ واقعی حضرت اقدس علیہ السلام نے بہت ہی درست لکھا ہے معلوم ہو تا

ہے کہ آپ کو تشفی رنگ میں معلوم ہو گیایا اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو بتلادیا ہو گا۔

بات دراصل بہ ہوئی کہ میں جو سرسادہ آیا تھاتو چند روز کے بعد ہمارے والد ماجد حضرت شاہ حبیب الرحمٰن صاحب کے عرس آگئے اور بیہ عرس میرے برے بھائی شاہ خلیل الرحن صاحب کیا کرتے ہیں اس عرس میں علاوہ اور باتوں کے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ مریدین حاضرین عرس اپنے امور حل مشکلات کے لئے ایک نذر مانا کرتے ہیں اور وہ نذریہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اب کے غلاف چڑھا کیں گے۔ پس اس سال کی آدمیوں نے غلاف چڑھائے ادر غلاف کے لئے الگ غزلیں مقرر ہوتی ہیں وہ ہمارے براد رکے مکان سے غلاف اٹھتا ہے اور اس ونت بڑی دھوم ہوتی ہے اور باری باری سب لوگ اس کو ایک طشت میں رکھ کر خانقاہ پر لے جاتے ہیں ادر راستہ میں قوالی ہوتی جاتی ہے اور صوفیوں کو حال ہو تا ہے اس طرح سے فانقاہ تک جودو فرلائگ کامیدان ہے لے جاکر قبریر غلاف چڑھائے ہیں اور شیری اور روپیہ بھی ہوتے ہیں میں تواس روز بیار تھا اور میری بوی ہارے بھائی کے رعب میں آکر فاموش ہوگئی۔ ہارے بھائی نے میرے لڑ کے فرقان الرحمٰن کے سریر وہ غلاف رکھا اور پھرلے گئے یہ بات تھی جس کو حضرت اقد س ملیہ السلام نے اپنے خط مباک میں یاو دلایا

حضرت اقدس علیہ العلوۃ والسلام کو یہ بہت ریجم تھی اور اس بات کی بہت خواہش رکھتے تھے کہ لوگ تمام بدعات و خرافات اور منہیات ہے پرہیز کریں گو کسی سے زبان ہے نہ کہتے لیکن وعائیں بہت کیا کرتے تھے اور ہرایک کے حال کو دیکھتے رہتے تھے۔

حضرت اقدس کی دعاؤں کی برکت سے مقدمہ تو فتح ہوگیا اور لڑکامیرا فوت ہوگیا پھریس سرسادہ سے قادیان کو چل دیا۔ اور اس طرح سے چلاکہ سرسادہ سے

میرٹھ اور میرٹھ سے دبلی اور دبلی سے جیند ہوکر پھر مشندہ لاہور کو ہوتا ہواوار اللہ بانچ جاؤں گاادھر میری ہوی چو نکہ کمزور تھی اور پھراڑکے کاغم اور اس پر صبرواستقلال بچھ جنون کے آٹار نمووار ہوئے میں نے سمجھا کہ سفر میں طبیعت بمل جائے گی اور درست ہوجائے گی پس میں میرٹھ آیا اور جناب براور مکرم شخ عبدالرشید صاحب زمیندار احمدی کے مکان پر فروئش ہوا۔ انہوں نے بہت پچھ فاطرتواضع کی۔ اور انکی عورتوں نے عورتوں کی فاطرکری پھرچار روز ٹھرکر میں وبلی آیا۔ اور دبل میں ایک رات ٹھرکر میں خطرت کا اراوہ کیا تھا گر وہاں ایک مہینہ لگ گیا یہاں کے اکثر لوگ ہمارے فاندان کے خاص کر جھے سے مرید ہیں وہ مجھ سے تو ہیشہ طنے رہتے ہیں لیکن فاندان کے خاص کر مجھ سے مرید ہیں وہ مجھ سے تو ہیشہ طنے رہتے ہیں لیکن خاص کر مجھ سے مرید ہیں وہ مجھ سے تو ہیشہ طنے رہتے ہیں لیکن خاص کر مجھ سے مرید ہیں وہ مجھ سے تو ہیشہ طنے رہتے ہیں لیکن حضرت اقد می علیہ العلوٰ قوالسلام سے منکر ہیں سامنے پچھ نہیں بول سکتے۔ پیچھے

یماں ایک مولوی محمہ یوسف آ ہنگر ہے وہ مجھ سے ہیشہ سے عدادت رکھتا ہے اور اب بھی عدادت رکھتا ہے جب سامنے آیا ہے تو بچھ نہیں بولتا۔ لیکن ہیشہ کفر کا فتویٰ ہی دیتا رہتا ہے اور کسیں دیلی سے اور کسیں لاہور سے خواہ مخواہ جھوٹ بول کراور الزام لگا کر کفر کا فتویٰ منگا آرہتا ہے۔

سب کھے جوان کے جی میں آتاہے کمہ لیتے ہیں۔

بخشی فوج ریاست بیند شخ عباس علی صاحب مجھ سے مرید ہوئے تو وہ وب کیا۔ اس کی چلتی کچھ نہیں گردل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے اور جلا بھنا کر تا ہے میں نے بہت کچھ سمجھایا اور نصیحت کی کہ بندہ خدا میں بھی سال میں وو سال میں یا چار پانچ سال میں آ تا ہوں۔ اور تو یہاں ہمیشہ رہتا ہے تو مجھ سے کیوں خفار ہتا ہے کیا مسلمان وہی ہو تا ہے جو دل میں حسد کپٹ کینہ رکھے میں تیری وعوتوں میں یا کسی کام میں حارج نہیں ہوں بلکہ اپنے مریدوں کو بھی کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کی وعوت کرو گراس کی جبلی عادت کماں جائے۔

ساحب کی وعوت کرو گراس کی جبلی عادت کماں جائے۔

ہاتی دو سرے حصہ میں انشاء اللہ

تذکر ۃ المهدی حصہ اول جس کی منخامت 375 صفحہ کی اس تعلیع پر ہے ہاتھوں ہاتھ فردخت ہوگیا۔ چونکہ وو سرے حصہ کا اراوہ اسی قدر صغوں پر تھا کاغذ وغیرہ کی گرانی ہے میں چھپوا نہ سکااور میرے پاس اس قدر سرمایہ ہمی نہ تھا بعض دوستوں نے روپیہ سے ایداد دینے کا دعدہ کیا گردہ کسی دجہ سے مدد نہ دے سکے اور ادھربہت ہے ووستوں کا وو سرے حصہ کے لئے نقاضا تھا اور حضرت امام واجب الا تباع خلیفه وانی مسیح موعود علیه السلام نے فرمایا که ود سرا حصد چھینا عاب اور چربہ بھی خیال تھا کہ جتنے حالات آپ کے مجمعے معلوم ہیں وہ دوستوں کو پہنچا دوں گاکہ میرے ذمہ باز پرس نہ ہو اور میں سبکدوش ہوجاؤں اس خیال سے سوچ سوچ کریہ طریق افتیار کیا کہ دو سرے حصہ کے کئی کئی جھے کرے شائع کروول ورنہ ود سمرا 375 منفہ کا ہے اس حماب سے بیہ رسالہ 48 منفہ کا ودسرے جصے کا ساتواں حصہ ہے جب سے حصہ خواہ جلد خواہ ور سے فردخت ہو جائے گا تو اس کے منافع سے دو سرے حصہ کا دو سرا شائع ہو گا اس واسطے **ج**ار آنے قیت رکھی گئی ہے تاکہ نمی کو خریداری میں مشکل واقع نہ ہو۔ تیسرے حصہ کے لئے بھی جو وو سرے حصہ کا دد سراجزو ہے شا تقین منتظرر ہیں- مسودہ اور نوٹ تو میرے پاس پانچ حصہ تک کے موجود ہیں - والسلام مع الاحترام خاكسار

محمد سراج الحق نعمانی رئیس برساده حال قادیان

## تذكرة المدى كادد مراحقه

بم الذار من الزيم العَيْدُ لِلَّهِ وَ سُلاَ مُعَلَى عِبْنَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَى

حعرت اقدّ بن مسيح مومود عليه السلام مجد مبارك مين تشريف ريك عظ حفرت مولوى نور الدين صاحب فليغذ اول اور مواوي عبدالكريم صاحب سالکول اور مولوی پران الدین صاحب بیلی اور مولای محر افغل شاهب و غیره رمتى الذميم اعين اور مولوى مية عيناحس صاحب امروى اوربيس بجيس اوز صاحب بھی موجود تنے اور فاکسار راقم حضرت اقدس علیہ المنظام منگ قریب بالكل الا بوا بينما قدا مخلف التي بوق موق يواق الأكان الله يس ورج كي جاكي كي من جُل ال مع ايك يه بقى موادى بربال الدين صاحب بملى في حضرت الدس ے وض کیا کہ حشوری النام جربی اللّه فین محلُ الاكنيكا و على جوافظ جرى ہے اس کے معنی پالوان کے میں و اس کا ترجمة بد اواك خداتمالي كا پلوان بیوں کے لباس میں معرف اقدم علید السلام نے فرمایا کہ یہ سمنے ورست نہیں اس کے سن بی میں کہ اللہ کارمول عمول کے لباس مین مفات میں سب احباب نے ہی دو سرے معنی کی تعدیق کی۔ پیر فرایا اہمی تو ہم زعرہ موجود ہیں ہارے سامنے تو مغیوں میں تصرف کرناورست شیں پھر مولانا جملی نے عرض کیا کہ آپ فے بو من ایستم رسول دنیاور دہ ام كاب فرمايا ہے اس لئے ميں نے مطابقت دیے کے لئے جری اللہ کے معنی جری اللہ عرض کے تھے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ بیہ خدا تعانی کا کلام ہے اور وہ میرا خدا کے کلام کو مقدم کرنا

چاہے اور میرے کلام کا مغیوم اور نشاء ہی ہے کہ میں صاحب شریعت یا صاحب کتاب ہوں گھرجب تمام الهابات میں اللہ تعالی اللہ تعالی نے کلام کو نے ہمیں نبی ورسول کھول کر فرمایا تو اس طرف توجہ چاہئے خدا تعالی کے کلام کو ہرال میں مقدم کرنا مناسب ہے۔

جب حضرت اقدس حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام في حسب فرموده اللي ايك لؤك كا اشتبار ديا اور اس كي بهت صفت وينا لكمي كي تو كچه معترضين في اعتراض كي ان اعتراضون مين سے ايك اعتراض به بھي تھا كه لؤك ہوائي كرتے ہيں اس كي بيدائش كي ميعاد بتلائي جائے پس حضرت اقد س عليه السلام في الله تعالى كے حكم سے نو سال كي ميعاد مقرر كي غيرتو يو نمي سے باتيں بنابنا كے چپ ہو گئے مر جميں اور تمام احمديوں كو ايماشوق ہواكہ ايك ايك ون سختے رہے اور بعض ہم ميں سے زبانی اور خطوں كے ذريعہ سے حضرت اقد س عليه السلام سے وريافت كرتے رہے اور جب آٹھ سال ان نو سال سے گذر گئے تو بہت اشتباق بوره كيا۔

دیدہ لبریم سراپا انتظاری تکمیتم دوق دیداری کہ دارم بے قراری کمیتم مختصریہ کہ جب ساڑھے آٹھ سال گذر کرچہ مینے نو سال کی میعاد میں باتی رہ گئے اور کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو گئے تو چاروں طرف سے احباب کے خط آنے گئے بچھ میرے پاس اور پچھ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اور پچھ حضرت اقد س علیہ اسلام کی خدمت میں۔ اور جو صاحب وار الامان میں آتے وہ دریافت کرتے حضرت اقد س علیہ السلام فرماتے کہ ابھی ہم پر خدا تعالی نے بورے طور پر اس امر کو شیس کھولا اور جتناجتنا آپ پر انکشاف ہو آتھا۔ وہ فرمادیا کرتے تھے لیکن تھوڑی میعاد رہنے اور لوگوں کے سوال کرنے پر اور نیز مولوی صاحب کے اصرار پر کہ لوگوں کے خطوط آتے ہیں ہم کیا جواب ویں اور میں نے ساعرض کیا تو فرمایا کہ باں اب توجہ الی اللہ کریں گے اور دعاء کریں گ

ا لکہ ان موجووہ لڑکوں میں سے موعود لڑکے کی تعیین ہوجاہے یا اور ہوتووہ معلوم ہوجلومے جب کی روز ہوگئے تو میم کی نماز کے لئے حضرت تشریف لائے اور کھڑے کھڑے فرمایا کہ ایک محنشہ ہوا ہوگا ہم نے دیکھا کہ والدہ محمود قرآن شریف آگے رکھے ہوئے بڑمتی ہیں جب یہ آیت بڑمی وُ مَنْ تَبِطِیم اللَّهُ وَالرُّسُولَ فَأُولِّيكُ مُمَ الَّذِينَ انْمُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثِينَ النَّبِينَ وَالصِّيِّ يُعِيِّنُ وَالشُّهَذَّأْءِ وَالصَّلِحِيْنُ وَحَسُنُ أُولَٰيِكُ رَفِيْعًا جب اولنك يزها تو محود سائف آكرا موا جرددباره يزها توبثير آكرا موا بحرشريف المیا۔ پھر فرمایا جو پہلے ہے وہ پہلے ہے پھر پچھ دنوں کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب سے بہت تنعیلی باتیں کیں اور بہت سے دا تعات جو آپ کے بعد ہونے والله تن وه بیان کررے تھے جو میں ہمی پہنچ کیا اور سلسلہ کلام جاری رہا فرمایا خدا نے جھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا دہوس کے بیرے مدا ہوجائیں گے پجرخداتعالی اس تفرقہ کو مٹادے گاباتی جو کٹنے کے لائق اور راسی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ برواز ہیں دہ کٹ جائیں مے اور دنیا میں ایک حشر بریا ہوگا دہ اول الحشر ہوگا۔ اور تمام بادشاہ آپس میں ایک وو سرے پر چ مائی کریں سے اور ایسا کشت وخون ہوگا کہ زمین خون ہے بھر جائے گی اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لزائی کرے گی۔ ایک عالمگیرتای آمے گی اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام مو گا صاجزاده صاحب (فاکسار راتم کو فرمایا) اس دفت میرالژ کا موعود بو گاخدا نے اس کے ساتھ ان مالات کو مقدر کرر کھا ہے۔ ان واقبات کے بعد ہارے سلسلہ کو ترقی ہوگی- اور سلاطین ہارے سلسلہ میں داخل ہوں کے تم اس موعود کو پیچان لیرا۔ بیہ ایک بہت بڑا نشان پسرمو عود کی شناخت کا ہے۔

موادی صاحب موصوف مرحوم نے باہر نکل کر حضرت اقدس کی اسبات کو دہرایا اور جھے فرمایا پیرصاحب تم کو مبارک ہو۔ میں نے کماکیسی مبارک باد فرمایا

تمنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ خاص تم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اس ولد موعود کو پہچان لینا مجھے نہیں فرمایا وہ ہنگامہ محشرتم دیکھو گے ادر موعود کو بھی سو الحمد لللہ وہ ہنگامہ محشرادر پسر موعود میں نے اپنی آگھ سے دیکھاادر مولود مسعود کو پہچانا.

ایک دفعہ ایک مولوی صاحب پننہ عظیم آباد کے رہنے والے جن کا نام مجھے اس دنت یاد نهیں رہا ساٹھ سال کی عمر میں اچھے مضبوط تھے قادیان شریف میں پنجاب کی سیر کرتے کرتے آگئے اور حضرت اقدس کی خدمت میں ارادت سے دو مینہ تک رہے بڑے ظریف اور خوش طبع ہنس کھ تھے ان دنوں میں وہ ایک كتاب لكھ رہے تھے وہ عربي اور ارود كے الفاظ ہم معنى اپنے خيال ميں جمع كرتے تھے بہت سے الفاظ انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو سنائے اور زبان سے بت کھے بیان کیا کرتے تھے حضرت اقدس علیہ السلام ان کی باتوں کو سكر بنتے کیکن مولوی سید محمد احسن صاحب کو ان کی ہاتیں سن کر تعجب ہو آاور ہنسا کرتے۔ اس كتاب ميں پچھ قواعد استاد وشاگرد كے بھى ويكھے اور سے وہ كتاب ميں نے بھی دیکھی ہے احمیمی صحیم کتاب تھی ان کابیان تھاکہ عربی سے ہندی الفاظ بدلے یا ہندی سے عربی اور وہ ہمارے بزرگوں سے خوب واقف سے چنانجہ ایک روز میرے حقیقی داوا حضرت محمد رمضان شاہ صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مخدوم احمد عرف دھومن شاہ صاحب کا ذکر بھی کیاان کے طرز کلام سے معلوم ہو تا تھا کہ ہمار نے بزرگوں سے خاص ارادت رکھتے تھے ادر انکی کرامت بھی بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے ساتھ بنج و قد نماز پر ها کرتے تھے اور دلی اراوت ہے آپ کی باتیں سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ملک پنجاب میں قادیان ایک ایس بہتی ہے کہ جہاں علم اور صنعت وحرفت یا کوئی تجارت گاه نهیں دینی تو دینی دنیاوی حیثیت بھی کسی قشم کی نهیں اور پھر حضرت صاحب کی یہ حالت ہے کہ تخصیل علم کے لئے کسی شرمیں تشریف نہیں لے گئے

مولوی صاحب نے ایک روز مجد مبارک میں حضرت اقدس علیہ السلام سے وریافت کیا کہ حضرت میریزم جو آج کل بہت مشہور ہے یہ کیا چیز ہے آیا اس میں کمی فتم کا اثر بھی ہے یا یوں ہی ایک بچوں کا کھیل تماشالور وہم اور بے نتیجہ شے ہے حضرت اقدس علیہ السلوۃ اسلام نے فربایا مولوی صاحب مسمیریزم بہت عدہ کار آمد چیز اور بہت ہے یوں تو کوئی شے بھی خدا نے عبث اور بہت کے فائدہ نہیں بنائی رُ بُنک ما خکفیت طَذَا بنا بطلاً لیکن یہ مسمیریزم تو بڑی کار آمد شے اور خاص اثر رکھتی ہے اور جیسا کہ اسلام نے اس کولیا اور برتا اور فائدہ اٹھایا ہے اور کسی ند جب یا کسی فرقہ نے فائدہ نمیں اٹھایا حقیقت اور مفر ایک فائدہ اٹھایا ہے اور تشراور پوست دو سروں کے تھے میں گیا کتے ہیں مسمر ایک اسلام کو میسر آیا اور قشراور پوست دو سروں کے تھے میں گیا کتے ہیں مسمر ایک انگریز کا نام ہے جس نے اس کو بھیلایا اور مشہور کیا ہے سو اس واسطے اس کے نام پر مسمیریزم نام شہرت بکڑ گیا ور نہ در اصل اس کا نام تربی علم ہے ترب مٹی کو نام پر میریزم نام شہرت بکڑ گیا ور نہ در اصل اس کا نام تربی علم ہے ترب مٹی کو

کہتے ہیں اور مٹی سے انسان کی پیدائش ہے خَلَقَہُ مِنْ تُنُو ا بِ ثُمُّ قَالَ لُہُ کُنْ فُیکُوْ نَ میرالژ کاسلطان احمد بھی ایک میز کمیں سے لے آیا تھا وہ بھی ہاتھ رکھنے ہے حرکت کرتی تھی۔ اللہ تعالی نے ہمیں الهاماً فرمایا کہ یہ عمل الترب ہے مسیح میں بھی یہ قوت تربی انچھی خاصی تھی ہارے الهام میں ہے ھٰذَا ھُوُ الثَّرْ بُ ا آبذی لاّ یکفکُمُهُا الْخَلْقُ میدوه عمل ترب ہے کہ گلوں اس کی ثناخت ہے بے خبرہے پہلے زمانہ میں نقراء کے پاس تھاوہ اس کو پوشیدہ راز سمجھ کر کسی کو نہیں ہٹلایا کرتے تھے سوائے خاص لوگوں کے صرف ان میں ہی تفاکہ ود سرے سنمض کو بے ہوش کرویتے یہ ان کی کرامت ہوتی تھی گمراب مسمیریزم کے نام ہے لوگ گھبراتے ہیں نقراء صوفیہ کی اصطلاح میں اس کا نام توجہ اور نصور ہے اگر سمي کو مسميريزم نام اچهانه معلوم ہو تو اس کو نوجه اور تصور کهه سکتے ہیں غرض اسلام نے اس کو اس طرح سے لیا ہے کہ پہلے مصافحہ اور معانقہ کی صورت میں اگر چہ اوروں میں بھی مصافحہ اور معانقہ ہے لیکن بے اصل یوں ہی دل گلی کے طور سے پھرنماز باجماعت میں۔ رسول اللہ الطاباتی نے فرمایا کہ نماز باجماعت میں مونڈھے سے مونڈھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو اور اینے ورمیان کچھ فاصلہ نہ رکھو کہ خالی جگہ شیطان واخل ہو جائے گا بیراس بات کو فلا ہر کیا کہ ایک فخص کی نو جہ جسمانی اور رو حانی وو سرے فخص میں سرایت کر جا**وہے** جماعت میں جیے جسمانی رنگ میں کوئی ضعیف اور کوئی قوی ہو تاہے ایسای روحانی اور باطنی کیفیات میں بھی ضعف وقوت کا فرق ہو تاہے تو جب اس میں ایک دوسرے کے ملنے سے ایک دیوار کی طرح ہوجائمیں گے اور مل کر کھڑے ہونے سے ایک ووسرے کی تاثیراور نیوض اور جذب روطانی پھیل کرسب میں پہنچ جادے گی۔ جب پہلی صف اپنی قوت اور جذب روحانی ہے پر ہوجائے گی تو پھراس صف کا اثر دو سری صف پریزے گااور بھران دونوں صفوں کااثر تیسری پر ہنچے گااس کے سمجھنے کے لئے بکل کی مشین کی س ہے جو آج کل نکلی ہے اگر اس بملی کی

277

مشین یا کل کو کوئی ہخص ہاتھ میں پکڑے تو اس کا ہاتھ من ہوجائے گا اور چھوٹ نہیں سکے گا ایسا ہی اگر دو سرا ہخص اس کا ہاتھ پکڑنے تو اس پر ہمی برتی اثر ہو جائے گا دیاں تک کہ اگر دس اور بیس اور پچاس سو تک ایک دو سرے کا ہاتھ پکڑتے جا ئیں تو وہ برتی اثر سب پر یکسال اثر کرتا چلا جائے گا اگر در میان میں پکھ بھی فصل رہے گا تو دہ برتی طاقت رک جائے گی اور اس کی قوت جذب کام نہیں دے گی اور دوہ جدائی جو دا تعد ہوئی ہے دہ اس برتی طاقت کو آگے نہیں چلنے دیا ور روک ہوجائے گی۔ اس طرح اگر نماز کی صف میں پکھ فصل مل کر دیگی اور روک ہوجائے گی۔ اس طرح اگر نماز کی صف میں پکھ فصل مل کر کھڑے ہوئے ہوئے وہ سرے ہیں سے ہوکر کھڑے ہوئے گیا۔ اس طلاح شریعت میں شیطان رکھا ہے۔

پس اب یوں خیال کرو کہ اب جو ظهر کی نماز ہاری اس محد میں ادا ہو ئی تو دو سری مساجد میں بھی جماعتیں ہو کیں اور ود سرے گاؤں اور شہروں میں یمال تک کہ تمام جمان میں جماعتیں ہو کیں تو خانہ کعبے کے چاروں طرف جماعتیں ہو کیں تو تمام جماعتوں اور مفوں کا گول حلقہ بیت اللہ کے ارد گرو ہو گیااور وہ ا بی مددر شکل میں جسمانی علقہ بندھ کرروحانی طور ہے بھی سب کا ایک حلقہ بن ھیا۔ اس کی مثال بنٹی کی سی ہے کہ ایک بانس کی لمبی لکڑی کے وونوں سروں پر تیل میں ترکر کے آگ لگاوی جاتی ہے اور ایک مشاق اس کو محما آباور چکر دیتا ہے تو اگر چہ وہ دو جگہ علیحہ ہ علیحہ ہ آگ روشن ہے مگر تھمانے اور چکر دینے ہے اس کا ایک گول حلقه د کھائی ویتا ہے کہ ایک ذرہ بھی فرق معلوم نہیں ہو آ ہے۔ ای طرح تمام جماعتیں اور صفیں آگرچہ دیکھنے سے الگ الگ معجدوں میں قائم بس مرحقیقت میں بنٹی کے علقہ کی طرح ایک ہی جماعت کے علم میں روحانی طور پر ہو جاتی ہیں اور وہ سب منفیں جو دست بستہ اپنے اپنے مقام پر کھڑی ہیں ایے جسمانی اتصال اور روحانی اڑے مور ہو کر بیت اللہ سے فیضیاب ہوتی اور رحمت و نفنل اللي كو اپنے اندر جذب كرليتي ہيں كيونكيہ بيت اللہ وہ مقام ہے

جو إِنَّ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آخضرت الراہیم علیہ السلام اور آخضرت الملاہی کے خول کی مقام ہوا کہ یماں آنے کے لئے اعلان جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھم ہوا کہ یماں آنے کے لئے اعلان کروواور آخضرت الملائی کو بھی تھم ہوا اور آپ کے ذریعہ سے تمام لوگوں کو تھم پہنچا اور برے برے وعدے یماں سے ہوئے۔

مولوی صاحب خیال کرد که جماعتوں میں جرزمانہ میں اولیاء ابدال اقطاب سلحاء اتعیاغوث مجدد محدِّث محدِّث ہوتے ہیں اور عام موسنین بھی دہ تمام مل کر بیت اللہ یعنی جمل کا اعظم اللہ تعالیٰ سے فیض رحت برکت تھیجے ہیں اور اپنی اندر جذب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرایا و اللّذِیْنَ جُا هَدُ وَافِیْنَا لَنَهُدِینَتُهُم مُسَلِنًا کی سراور رمزہ جو سب کے سب بیت اللہ کی طرف منہ کرکے گھڑے ہوتے ہیں ماکہ توجہ الی اللہ پورے طور سے ہو آگر ایک طرف منہ کرکے گھڑے اور متفرق طور پر اپنی اپنی مرضی سے جد هرچاہیں منہ کرلیں تو کس طرح فساد لازم نہ آجادے اور کیو کروحدت ہو سکتی ہو آگر ایک واعظ کھڑا ہو کروعظ کرے اور سنفے والے وعظ کو چھوڑ کردو مری طرف جد هرجی کا دل جاہم منہ کرکے بیٹ جادے یا گھڑا ہو جادے تو کیسی اہری اور بیودگی ہوگی نہ سننے میں اثر ہوگا اور نہ جادے گا کہ اناائر ہوگا۔

ی رازبیت کی حقیقت کو آشکارہ کرتا ہے ظاہری بیعت باطنی بیعت پراثر اندازہوتی ہے آجکل جو فرقہ بندیاں ہوری ہیں اور ایک امام کے آبع نہیں اور ایک دو سرے کو کافرو مرتد کتے ہیں اور جس منصب کے وہ مستحق نہیں خود بنتا چاہتے ہیں ہر فض انا نیت کا دم مارتا ہے اور وَا عُتُصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰہِ جَبِیعًا کو چھوڑ آ جاتا ہے جو مسمیر بزم کی طرف اشارہ ہے تو وحدت کیو تگر پیدا ہو سب کے سب متفرق ہو کریک دم محروم ہو گئے اور کیو تکر وصول الی اللہ کی

راہیں کمل سکتی ہیں۔ اور کس طرح وہ اولیاء الرحن میں واخل ہو سکتے - فرقوں کے مثانے کے لئے اور متفرق لوگوں کو ایک جگد اور ایک طریق پندیدہ پر اکشا کرنے کے لئے فدانے اپنو وعدہ کے مطابق جھے عین ضرورت پر بھیجا۔ جھے سے منہ موڑ کر کیا پھل پائیں گے آسان کی طرف و کھے رہے ہیں کہ وہ مسے تا صری ہو ان کی نظر میں ذندہ ہے وہ ہی آئے گروہ فوت ہوگیا اس کی ذندگی اور آتا ایک موہوم اور زاخیال باطل ہے نہ کوئی اس طرح پہلے گیا اور نہ آیا اور نہ اتن موہوم اور زاخیال باطل ہے نہ کوئی اس طرح پہلے گیا اور نہ آیا اور نہ اتن مدت ندہ رہا اب کس طرح فدائی سنت کے ظاف یہ ان کی امید بر آسکتی ہے۔ انکار کرے کیالیا جو میرا انکار کرے لیں ہے۔

حضرت موی علیه السلام کا عصا جو سانب بن جاتا تھا وہ بھی ان کی توجہ اور قوت قلبی کا اثر تھا انہیں کے ہاتھ سے سانپ ہوجا آ تھا۔ وو سمرے کے ہاتھ میں قبیں - موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ سوٹا رہا مگر بھی سانب نہ بنا اور ان سے پہلے بھی تھا اور مجھی وہ سانب نہ ہوا سوٹا کاسوٹا ہی رہا اس ہے معلوم ہوا که موی علیه السلام کی قدی قوت اور توجه کااثر تمااوریه ثابت نهیں ہو پاکٹہ مویٰ علیہ السلام مانب بنانے کے وقت وعاکرتے تھے یا اس پر کوئی آیت توریت کی بڑھ کر دم کرتے سے مسے علیہ السلام بھی اپنی چڑیوں میں اپن توجہ ے کام لیتے تھے۔ ان میں خدانے یہ قوت قدی یہ تا ٹیر بیدا کردی تھی۔ اس سے برھ جُرُه كرالله تعالى نے سيد الانبياء الله الله علي من به قوت قدى اور خاص توجه ركھي في بيه اللي قوت تھي جو آپ كو عطاكي گئي تھي جس كا اثر بير تماك ہاتھوں كي انگلیوں ہے اس قدر پانی فوارہ کے طور پر نکلا کہ لٹکر سیراب ہو کیا اور چند روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے بہتوں کا پیٹ بھر گیااور پھر بھی وہ روٹیاں جتنی تھیں بج رہیں اور آپ کے لعاب وہن مبارک سے کنو کمیں کا یانی میٹھا ہو گیا اور ایک مخض کی ازائی میں آگھ نکل بری تھی آپ کے دست مبارک رکھنے سے دہ آگھ ا چھی خاصی ہو گئی ای طرح سینکروں آپ کے اقتداری نشان ہیں اور ان سے

زیادہ یہ ہے کہ جب چند لوگوں نے آپ سے نشان طلب کیا رات کا وقت تھا
آپ نے فرمایا وہ دیکھو آسان پر نشان ظاہر ہوا اور آپ نے اپنی انگشت شادت
اٹھائی دیکھاتو چاند کے دو مکڑے ہوگئے اور آپ نے ایک مٹھی ککریوں کی گفار پر
چینکی تو وہ سب اندھے اور بدحواس ہوگئے کون کمہ سکتا ہے کہ آپ نے ان
نشانوں کے وقت دعاکی تھی یا کلام الئی پڑھ کرؤم کیا تھا یہ توجہ باطنی اور قوت اللی
کا کرشمہ قدرت تھا جو ان میں پہلے ہی دوبیت رکھا تھا اللہ تعالی فرما آ ہے
مار مُیتُ اِذْر مُیتُ وَلٰحِنَّ اللّٰہ وَ مٰہی۔

اس سے ہمیں انکار نہیں کہ تھوڑی ہت یہ قوت ہرایک ہیں ہے گر پھر
سب میں برابر نہیں اور یہ جولوگ مسمیریزم یعنی توجہ کرتے ہیں یہ کسبی ہے اور
اس کو بھی انہوں نے صبح طور پر استعال نہیں کیاایک کھیل تماشہ کے طور پر برتا
جو سفلی حالت میں رہ گئے گر خدا کے ماموروں مقبولوں کی یہ کشش یہ توجہ یہ
جذب و ہبی تھاایک شخص کسب اور مشق کرکے برسوں میں حاصل کرتا ہے اور
خدا تعالی اپنے برگزیدوں میں و نہی طور سے عطاکر تا ہے جس کا کسبی مقابلہ نہیں
کرسکتے۔ ذرہ جگنو یعنی کرم شب تاب آفاب کا کیا مقابلہ کرسکتا ہے۔

فرمایا بیعت میں بھی ہی راز مضمرہ کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر جو شخص بیعت کرتا ہے تو اس بیعت کنندہ میں وہ قوت باطنی اور طاقت ایمان پیدا ہوجاتی ہے کہ جو برسوں کی عبادت میں وہ لذت اور قوت باطنی حاصل نہیں ہوتی ہے۔روی صاحب فرماتے ہیں۔

ک زانے سیجیتے باولیا بہتر از صد سالہ طاعت بیریا دیکھو ایک ورخت ہوتا ہے اس کی جڑیں پانی دیا جاتا ہے تو تمام پتوں اور شاخوں میں وہ پانی پہنچ جاتا ہے جتنی جتنی جس میں طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کے موافق اس پانی کو اپنے اندر جذب کرکے حصہ رسد لے لیتا ہے اور جب اس درخت سے کوئی شاخ یا پت اپنی نافر بانی کی وجہ سے علیحدہ ہوجا تا ہے تو وہ اس پانی درخت سے کوئی شاخ یا پت اپنی نافر بانی کی وجہ سے علیحدہ ہوجا تا ہے تو وہ اس پانی

ے حصہ نہیں لے سکتا۔ یمی حال پیرد مرشد کا ہو تا ہے کہ جس قدر رحمت و نفل
کا پانی مرشد کو ملتا ہے تو ای قدر علی حسب الاخلاص مریدوں کو اس رحمت سے
حصہ ملتا ہے خواہ مرشد اور مرید میں کتناہی مقامی وسکونت کے لحاظ سے فاصلہ ہو
گر جب تک وہ عقیدت وارادت میں مضبوط اور پختہ ہو اور چاہے مرشد کو
معلوم بھی نہ ہو کہ مرید کماں ہے اور کس جگہ ہے کیسا ہے گرفدا خوب جانتا ہے
تب بھی وہ اس فیض اور رحمت الی سے محروم نہیں رہ سکتا ضرور ہی اپنا حصہ
لے لیتا ہے اور جو اپنی بد بختی وبد نعیبی سے مرشد سے الگ ہوجائے تو وہ خشک
شاخ کی طرح کا ناجا آاور محروم رہ جا تا ہے جو اس کو ملنا چاہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منتی فتح محمہ صاحب سائن کلیانہ جو میرے بڑے بھائی ا شاہ خلیل الرحن صاحب جمالی و نعمانی و چنتی سے بیعت ہیں سیالکوٹ کمسریٹ میں ملازم تنے اور مولوی مبارک علی صاحب سیالکوئی سے ان کی بڑی ملاقات فی میرے ملنے کے لئے قادیان میں آئے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی زیارت بھی کرنی تھی حضرت اقدس ملیہ السلام کے لئے شیری اور پھھ نفذ بھی ساتھ لائے میرے مکان میں ٹھیرے جو تحفہ وہ میرے لئے لائے تھے وہ تو میں نے ر کھ لیا اور جو حضرت اقدس علیہ السلام کے لئے لائے تھے وہ میں لے کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لے عمیا آپ اندر مکان میں جو مجد مبارک کے یاس ہے تشریف رکھتے تھے میں نے وروازہ کی زنجیرہلائی فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا کہ سراج الحق ہے ۔ یہ سنتے ہی باہر تشریف لائے فرمایا کچھ کام ہے میں نے وہ تحفہ جو منتی صاحب لائے تھے پیش کیا فرمایا کماں سے آیا میں نے تمام حال عرض کردیا· آپ وہ تحفہ لے کر اندر گئے اور فرمایا کھڑے رہو میں کھڑا رہا اس تحفہ میں سے میرے داسطے بھی پچھ لائے میں نے عرض کیا کہ وہ میرے واسطے بھی لائے تھے وہ میں نے رکھ لیا ہیہ سب آپ کے لئے ہے حضوری رکھیں پھران کا حال وریانت کیا میں نے یہ سب ساویا پر میں جلا آیا اور آپ اندر تشریف لے

گئے۔ اور منتی صاحب سے سب حال بیان کردیا۔

منی صاحب نے بھے سے کہا کہ میں اتاق سمجھ گیا ہوں کہ حفرت صاحب
باخد ااور خدار سیدہ ہیں اور مسے علیہ السلام کی دفات کا مسئلہ بھی ایسا شیر ها نہیں
صاف اور سیدها ہے سب انبیاء مرتے ہی آئے ہیں یہ بھی ان میں واخل ہیں
ایک لمبی زالی زندگی زالی ہی بات ہے جس کاکوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ایک
وقت اور مشکل میں ڈالنے والی بات نبوت کی ہے جو مسے کے نام کے ساتھ گئی
ہوئی اور وابستہ ہے مسے موعود من کر فور اطبیعت اور ذہن نبوت کی طرف نتقل
ہو جاتے ہیں او هر ما گان مُحَمَّدٌ اُ بَا اَحْدٍ مِنْ رَبِّ جَالِکُمْ وَ لٰکِنْ رَبُّ سُوْلَ اللّٰهِ
و خَاتَمُ النَّبِہِنَ قرآن شریف میں آچکا ہے تو حضرت صاحب مسے موعود یعن
فی کیسے ہو سکتے ہیں اور اس امت میں نبی کیو کر ہو سکتا ہے۔

میں نے اس وقت ان کی سمجھ کے موافق یہ کما کہ یہ امت خرالامم اور درمیانی است ہے خداتھائی فرما باہ کنشٹم خیر اُ مُنّے ہو اُ خور جُٹ لِلنّا سوا اُ مُنّے ہو اُ مُنا اِ من مرحومہ میں نبی کا نہ ہونا تعجب ہے معزت موئی علیہ السلام کی است میں خود انہیں کی زندگی سے لے کرچودہ سو برس کے بعد تک یعنی حفرت میں سے بیجھے تک صدبا نبی رسول ہو چکے پھریہ است کیے محروم رہے۔ قیامت کے روز موئی۔ ابراہیم، نوح علیم السلام رب العالمین کے حضور اپنی اپنی امت کے صلحاء ابدال اقطاب امام، انبیاء کو چیش کریں گے اولیا صلحاء العالمین کے حضور اپنی اپنی امت کے صلحاء ابدال اقطاب امام، انبیاء کو چیش کریں گے اولیا صلحاء المد مجد د تو پہلے بی کافر خصرائے گئے اور کافر قرار پاچکے اور نبوت کا خانہ خالی ائمہ مجد د تو پہلے بی کافر خصرائے گئے اور کافر قرار پاچکے اور مرحوم اور وسط الفاظ تو کمفرین۔ مکذ بین مقرق د نہ کہ مب سے بڑائے نہیں خیرام اور مرحوم اور وسط الفاظ عام حرحومہ امت وسط اور خیرام ہے ہرگز نہیں خیرام اور مرحوم اور وسط الفاظ عام حربے خاتم النبین کے معنے دراصل یہ ہیں کہ آنخضرت الشاخین کو نہ انکراور کے رہے خاتم النبین کے معنے دراصل یہ ہیں کہ آنخضرت الشاخین کو نہ انکراور کے دے خاتم النبین کے معنے دراصل یہ ہیں کہ آنخضرت الشاخین کونہ انکراور

آپ کی مرتصدیق اپنی نبوت کے سرفیقیٹ پر نہ کراکر نبی بنجائے یہ نہیں ہو سکتا او کئے ایک ہندہ یا عیسائی یا موسائی یا زردشتی یا اور کوئی غیر مسلم نبی نہیں ہو سکتا آ و کئے کہ آخضرت الطالحائی کے دربار سے سند حاصل نہ کرلے۔ اور آپ کو مان کر آپ کی تربیت سے آپ کے زیر اثر رہ کر آپ کی گود میں بیٹے کر آپ میں فٹا ہوکر آپ کا خادم یا مقبول و محبوب بن کر آپ کی چادر او ڑھ کر نبی بن سکتا ہے۔ دیکھو اِ هَدِ نَا الصِّرَ اَ طَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِن اَ طَا الَّذِ يُن اَ انْعَمْتُ عَلَيْهُمْ مورہ فاتحہ کی آیت اور اَنعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَن اللَّهِ بِیْنَ وَ الصِّدِ یَفِینَ وَ الصَّهُداءِ وَ الصَّلِحِینَ نُساء کی آیت الاکر پڑھو تو اس سے کیا بیجہ بر آ مد ہو آ ہے علادہ اس کی آیت الاکر پڑھو تو اس سے کیا بیجہ بر آ مد ہو آ ہے علادہ اس کے تم تو صوفی مشرب ہو صوفی کہتے ہیں کہ اللہ میں فا ہو کر اللہ ہی بن جا ہے تو فی کا درجہ نوان الرسول ہو کے رسول ہی بنا۔ فنانی المرشد ہو کر مرشد ہی بنجا تا ہے تو بی کا درجہ نواس میں کا بل فنا بھی ہو تب بھی نبی نہیں ہو سکتا کیا یہ آ یہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں یوں ہی اس امت کے آنسو یو نچھنے کے واسطے ہیں اور حقیقت پکھا نہیں۔ نیس۔ نیس۔ نسیں۔ سیس کا ال واجہ کے آنسو یو نچھنے کے واسطے ہیں اور حقیقت پکھا نہیں۔ نسیں۔ نسیں۔

منتی صاحب غور کرو ترقی کی طرف قدم اٹھاؤ تنزل کی طرف مت جھکو۔اللہ تعالیٰ بخیل نہیں مسک نہیں کزور نہیں۔ کسی چیز کی اس کے یہاں کی نہیں۔ وہ قادر ہے۔سب چیز کا مالک ہے وہ خالتی ہے شبکتا اُند و تُعَالیٰ عُمَّا تُصِفُّوْ نُ اس کے سوا اور بھی باتیں ہوتی رہیں کچھ وہ اپنے شہات پیش کرتے رہے میں جواب دیتا رہا۔

دو سرے روز میں حضرت اقد س کی خدمت میں لے گیا۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے وسمہ اور مہندی دونو ملا کر نگا یہ ہوا تھا آپ نے منثی صاحب سے ملاقات کی اور بیٹھ گئے میں نے اس اپنی تقریر کو دہرا کرعرض کیا کہ منثی صاحب کو نبوت کے بارہ میں پچھ شکوک ایسے ہیں کہ ان کو مانے میں عذر انکار کے درجہ تک ہے اور میں نے اس طرح سے بیان کیا حضرت اقد س نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے

جو صاحزاوہ صاحب نے بیان کیااور بات یہ ہے کہ انخضرت الطابیۃ کی یہ بری محسّاخی اور بے ادبی ہے اور نمایت جنگ ہے اور اس میں آپ کی کسرشان ہے جوییه سمجها جادے که آپ کا تمام دفتر فیضان گاؤ خورد ہوگیا۔ اور آپ سب مجھ لپیٹ سیٹ کراور این بغل میں دباکراین قبرمیں لے گئے اور امت مرحومہٰ کے واسطے کچھ نہ چھوڑ گئے۔ معاذاللہ ایک مومن کیونگرگوارہ کرسکتا ہے کہ سید المرسلين الطلطيني ناكام كئے ايك گھننه تك آپ تقرير فرائے رہے گرافسوس كه منشي صاحب پچھ نه سمجھ دوروز قيام كركے واپس چلے گئے اور پچھ بھي اثر نہ ہوا۔ جناب نضل شاہ صاحب جو پرانے مخلص احمدی میں فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت اقدس عليه السلام دد نوں مكان ميں جيٹھے تھے اور كوئى نہيں تھا اس وقت آپ نے ابناایک خواب سایا کہ میں ایک زینہ پر چڑھتا ہوں گمراس طرح ہے کہ بچھے خطرہ ہو تا ہے کہ میں گرنہ پڑوں اور چھال مار کر بینی قلائخ لگا کر دو سرے تدیجہ پر تدم رکھتا ہوں۔ جب میں اوپر چڑھا تو میری ناک سے خون آیا۔ شاہ صاحب کتے ہیں کہ میں یہ خواب من کر تھبرایا اور آپ کے چمرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آپ میری اس گھبراہٹ کو سمجھ گئے فرمایا شاہ صاحب تعبیر بہت انچھی ہے کنے والا خون آیا کے تو اچھاہے آگر بہنایا جانا کے تو براہو آئے اس میں نقصان ہے اس لئے آنا کہنا جائے اب معلوم ہو آ ہے کہ آمدن روپیہ کی ہوگی اور خدا تعالی ہمارے ہاتھ کشادہ کردے گاشاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں آپ پر عَلَى عَلَى اور آب نے تحریک کی تھی اس پریہ خواب د کھایا گیا۔

اس سے پہلے حضرت میں موعود علیہ السلام پر بڑی نگ دستی کا زمانہ آیا شاہ صاحب تو اس زمانہ میں آئے کہ سلسلہ چیک اٹھا تھا اور بہت لوگ داخل بیعت ہو چکے تھے مگر میں نے اس زمانہ میں سے چکھ زمانہ دیکھا ہے ایک روز آپ سر کو تشریف لے گئے جب لوٹے تو دس بارہ برس کا ایک ہندو کا ٹرکا ملا اور اس نے کہا کہ دس روپیہ دد میرا باپ ما نگتا ہے بہت دن ہو گئے ادر بیہ کماکہ لیکر آنا سو میں

اب ساتھ چانا ہوں مجھے دس رد ہیہ دو میں لے کر جاؤں گابار بار کما کہ میں لے کر جاؤں گا آپ نے فرمایا نہ اب اس دنت میرے پاس رد پیہ نہیں اور نہ گھر پر ہیں خد اتعالیٰ بھیج دے گاہم فور ادیدیں مے بمشکل تمام اس لڑکے کو ٹالا ·

ایک دفعہ کی نے ایک پارسل حضرت اقدس کی خدمت میں بھیجا جب
پارسل کھولاتو اس میں ایک ٹونی خوبصورت اور بیمتی تھی دو ہندو نوجوان بھی
بیٹھے تھے ایک نے اس ٹونی کی بہت تعریف کی اور ہاتھ میں لے کر بار بار دیکھارہا
آ خر حضرت اقدس علیہ السلام نے دہ ٹونی اس کو بی دیدی دہ لے کر خوش خوش
چلا گیا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا صاجزادہ صاحب یہ ٹوئی اس کو پہند
آگئی تھی جھی تو یہ بار بار تعریف کر آ رہا ہمارے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کو
تکلیف پنچ اس لئے ہم نے بشرح صدر ٹونی دیدی خدانے ہمارے پاس ٹوئی بھیجی
اور بھیج دے گااگر ہم اس کو یہ ٹوئی نہ دیتے تو اس کو رنج پنچتا تالیف قلوب بھی
توایک چیز ہے۔

بروز دو شنبہ بعداز نماز ظرر حضرت میے موعود مہدی معمود علیہ السلام کو یہ السام ہوا اُمِدُّو الْیکُا اُزْ هُی الّیکا لِی یعنی اس رات کو عبادت تبیح تملیل تحبیر اور درود واستغفار غیرہ میں شاغل رہو کیونکہ یہ رات تمام راتوں سے افضل اور خوبصورت تر ہے سواس السام کے مطابق جواحباب موجود تھے بعض ان میں سے رات کو جاگے اور عبادت اللی کی یعنی وہ رات جو شام سے دوشنبہ کی شروع ہوئی بعنی شب سہ شنبہ ۲۵ محرم الحرام ۱۳۱۳ھ مطابق ۳۱ جولائی ۱۸۹۳ء ومطابق آگا مینی شب سے شنبہ ۲۵ محرم الحرام ۱۳۱۳ھ مطابق ۳۱ جولائی ۱۸۹۳ء ومطابق آگا میں ساون ۱۹۵۱ برمی - حضور میے موعود علیہ السلام کے تھم سے لکھا گیا جو فرمایا تھا کہ کمیں یاداشت لکھ رکھو فقط فاکسار نے یہ رجش میں حسب الارشاد لکھ لیا تھا جو کہ اب میں نے لکھ دیا۔

ایک روز حفزت اقدس ملیہ السلام سیرے لئے تشریف لے چلے ابھی تھوڑا دن چڑھاتھا سردی کا موسم تھا پندرہ سولہ احباب ساتھ تھے پھر پیچھے سے اور بہت

ے آملے حضرت خلیفہ ٹانی دام فیفہ اور حضرت بشیراحمہ صاحب بھی آگئے اور ا یک دولڑ کے اور بھی ان کے ساتھ تھے جھوٹی عمر تھی ننگے پاؤں اور ننگے سرمیاں بشراحمه صاحب تنه . حضرت اقدس مهيم موعود عليه السلام نے تنجم فرها كر فرمايا کہ میاں بشراحہ جو آٹونی کماں ہے کمال بھینک آئے میاں بشراحہ صاحب نے کھے جواب نہ دیا اور ہس کر بچوں سے تھیلتے کھیلتے آھے بردھ گئے اور کچھ فاصلہ بر وو ڑ گئے یہ بات چیت یہاں ہوئی جہاں اب میاں نظام الدین صاحب احمدی کی پخت کیڑے وغیرہ کی دد کان ہے آپ نے فرمایا بچوں کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے جب جو آنہ ہوتو روتے ہیں کہ جو آلا کے دواور جب جو آمنگا دیا جا آ ہے تو پھر اس کی پرواہ نمیں کرتے اور نمیں پینتے ہوں ہی سو کھ سو کھ کر خراب ہوجا تا ہے یا تھم ہو جا تا ہے کچھ بچوں کی جبلت ہی ایسی ہو تی ہے کہ کچھ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی عجیب بے قکری کی عمر ہوتی ہے اور اکثر اینے آپ کو یابر ہف رکھنا ہی بند کرتے ہیں ابھی دو چار دن کا ذکر ہے کہ جو آ کا نقاضا تھا جب منگا کردیا تو اس کی بروا نمیں میں نے عرض کیا کہ کسی نے کما ہے کہ در طفلی پستی ودرجوانی مستی ودر بیری سستی پس خدارا کے برتی یہ بن کر نبے تو بھرمیں نے عرض کیا کہ حافظ حامہ علی کو بھیج دیا جائے وہ جو تاثو بی لے آئیں گے فرمایا جانے دو خدا جانے کہاں ہو نگے۔ خیر آپ چل بڑے دو ہی قدم چلے ہوں گے ای ذکر میں فرمایا کہ حدیث شريف مين آيا ہے آ مخضرت الطالط الله في فرمايا كه يابر بهند شخص خدا كو دكھ ليتا ہے شاید اس میں بھید یہ ہے کہ بچوں کی معصومیت کی مشابحت سے یہ عمل خداتعالی کو پند ہو پھر فرمایا کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے جو آپسنا چھوڑ دیا تھا ہے خیال کرے کہ جب امیروں کے فرش پر اوگ جو تا نہیں پینتے تو امیرالا مراء خدا تعالیٰ کے فرش زمین پر کیوں جو تا پہنوں وہ بوے کامل گزرے ہیں۔ فرمایا فقراء صوفیاء کے بھی عجیب حال گز رہے ہیں وہ خدا میں محو ہوتے تھے اور خدا میں ہو کر وہ سب کام کرتے تھے ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ ان کے مرید نے توجہ الی اللہ کا

سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ فلال مقام پر ایک بزرگ میں ان کے پاس جاؤیہ بات دہاں مل ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ جناب راستہ میں ایک دریا ہے اس سے کس طرح یار ہوں گاانہوں نے کما کہ وریا سے بیہ کمنا کہ میرے مرشد نے تمجی کھانا نہیں کھایا یہ بچ ہے تواے وریا مجھے راستہ وے دے وہ محض چل بڑا کیکن خیال کیا کہ ہرروز میرے ماہنے یہ کھاتے پیتے ہیں میں کیونکر دریا ہے جھوٹ بات کموں اس خیال میں کئی منزلیں طبے کرکے دریا کے اوپر پہنچا اور دریا کو یہ پیغام اپنے مرشد کا سادیا دریا کا پانی تم ہوگیا اور وہ اس میں سے آسانی ہے پار موگیاجب ان بزرگ کے پاس پہنچاتو ان سے یہ سب کیفیت توجہ الی اللہ کے سوال اور دریا اور مرشد کے جواب کی سائی تو ان بزرگ نے چند روز کے بعد جوا ب دیا کہ اینے مرشد ہے ہمارا سلام کمو اور پھر میہ کمو کہ ہم نے بیہ سوال حل کردیا اس نے کما کہ دریا ہے میں کس طرح پار ہو نگا میرے مرشد نے تو یہ کما تھا ان بزرگ نے کما کہ میری طرف ہے د ریا کو سمدینا کہ جس کے پاس ہے میں آیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام عمر میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں گی- بیہ س کر دہ فخص اور بھی حیران ہو گیا اور ول ہی دل میں خیال کرتا ہوا چلا کہ ان کے ایک چھوڑ دو بیویاں ہیں ادر لڑکے لڑکیاں میں پھریہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی ہے ہم بستر نہیں ہوئے۔ آخر دریا کے پاس آگروی افکاار شاد دریا ہے محمدیا دریا یہ س کرپایاب ہوگیااور بیہ مخص آسانی ہے پار ہوگیااور سفر طے کرکے مرشد کے یاس آیا اور سب حال بیان کیااور کها که وه سوال دصول الی الله اور توجه بایله کاتو الگ رہا مجھے آپ کی اور ان کی ان باتوں پر بڑا تعجب ہے ان باتوں میں کیا بھید ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو بکام کرتے ہیں خداتعالیٰ کے تھم کے ماتحت اور ٱبْتِغَاءُ لِوَ جُبِهِ كُرتِ مِينِ هاراا پنااراده كوئي نهيں ہو يابسِ ده فخص اپنے سوال كاجواب يأكر سمجه عميا-

میں نے اس روز ہے حضرت اقدی علیہ السلام کی میہ بات من کر جو تا پہننا

چوڑ دیا اور ایک سال تک نہ پہنا یہ معلم ارادہ کرلیا تھاکہ اب میں جو آنہ پہنوں
گا بعض احباب نے مجھ سے یہ سوال مجی کیا کہ جو آکیوں نہیں پہنتے نگے پاؤں
کیوں رہتے ہو مجھ نے کمی تکلیف کا سبب سمجھا بعض نے تشکد تی پر خیال
کرکے مجھے اپنے پاس سے جو آنٹرید کر دیا میں نے ان کو پچھے جواب نہ دیا اور نہ
کس سے جو آلیا۔

جب ایک سال مجھے نتکے یاؤں رہنے رہنے گذر گیا تو ایک روز میں مبح کی نماز سے پہلے درود شریف پڑھ رہا تھاجو دو مخص خوبصورت جوان موثے تازے لمبے قد کے سفید کپڑے پنے ہوئے آئے اور میرے دونوں بازو پکڑ کر کمااٹھو چلو تہیں فری میسن بٹائیں گے میں بیرین کران کے ساتھ ہولیا اور ول میں خیال کر ہاتھاکہ فری میسن کانام سنتے سنتے ایک بدت گزر گئی ادراس کی نسبت مخلف باتیں بھی سنی ہیں شنیدہ کے بو رماند ریدہ اب خور ہی و کیھ بھال اوں گا۔ وہ رونوں آدی مجھے ایک عالی شان پختہ چونہ عمج خوبصورت مکان کی طرف لے گئے ایک بہت بردا عظیم الثان دروازہ دکھائی دیا اور اس کے اندر ایک فراخ کشادہ صحن پختہ بنا ہواہے گمرانہوں نے ابھی تک میرے دونوں بازو نہیں چھوڑے اور میرے دل میں انساط سرور اور ازحد خوشی تھی میں نے بہت سے مکان باد شاہوں راجوں اور نوابوں کے دیکھیے گلریہ خوبصور تی اور عمر گی نسمی میں نہیں دیکھی روشنی کا بیہ عالم تھا کہ سورج کی روشنی اسکے آگے بچھ حقیقت نہیں رکھتی تھی پھر ہاایں ہمہ خوبی و نورانی ہونے کے آٹھوں میں خیرگی یا تار کی یا چکا چوند نہ تھی بلکہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور زیادتی روشنی جپٹم تھی اور اس فرش کے ادبر ا یک اور سربغنگ اس ہے بھی زیادہ خوبصورت ایک عظیم الثان وروازہ گربند اس کے ادیر بالا خانہ کی صورت مکان اور اس کے تین یا یا نچ وروا زے ورمیانی تھے اور ان در دازوں پرُ نورانی سرخ سرخ چلمنیں پڑی تھیں اور اندر بہت کثرت سے روشنی تھی ان دو شخصوں نے مجھے اس وروازہ کے سامنے چلمنوں والے

بالاخانہ کے پنچ کھڑا کردیا اس جھل مل جھل مل روشنی ونور کی شعاعوں میں معلوم ہوا کہ یہ ووقع کو اس معلوم ہوا کہ یہ ووضحض وو فرشتے اور اس مکان میں اللہ تعالی جل شانہ وعم نوالہ ہو اور بیہ سب اسی کی جمل ہے میں مؤوب وست بستہ کھڑا ہو گیا اور پنچ کی طرف نگھ یوں ہی ہی نظراٹھا کرد کھے لیت تھا۔ لیت تھا۔ لیت تھا۔

میں اور وہ وونو فرشتے وہاں کھڑے رہے اندر سے آواز آئی کہواَ شُهُدُ اَنْ لاَّ إِنَّهِ اللَّهُ مِن نِهِ كَمَا أَشْهُدُ أَنْ لاَّ إِنَّهِ اللَّهُ مُكِرِفُهَا مِا تَوْحِيدِ كُو مِيرِي قائم کرو۔ توحید مجھے محبوب ہے غرض ای طرح ایک لیے عرصہ تک بیہ وعظ فرمایا ہر جملہ کے ساتھ تو حید کالفظ تھا میرے پیرنسیں تمکھے اور نہ میں گھبرایا ایک لذت ا یک سردر اور انشراح مجھے حاصل تھااور میں ذوق وشوق اور طمانیت قلب اور روح ہے میہ سب سنتا رہا پھریہ نظارہ غائب ہو گیا۔ وہ تمام وعظ لفظ بلفظ مجھے یاد تھا میں نے اپنی یا وواشت اور حافظہ پر بھروسہ کرکے یہ خیال کیا کہ اب اوان تو ہو گئی ہے بعد نماز کے سب لکھ لوں گا گرافسوس مجھے یاد نہ رہا۔ اگر میں اس وقت لکھ لیتا تو لکھ ہی لیتا۔ خیرجو اللہ تعالیٰ کو منظور تھاد ہی ہوا اور میرا حافظہ اور ذہن کام نہ آیا پھر میں تازہ وضو کرکے معجد میں گیا ابھی دو سنت ہی پڑھی تھیں جو حضرت اقدس عليه السلام تشريف لے آئے نماز يره كے بيٹھ محتے آپ كى اكثر عادت متى كه بعد نماز فجرون نكلنه تك بيٹھے رہتے اور ديني باتيں جن ميں تعليم و ہدايت او ر معرفت ورشد کے متعلق ہوتی تھیں اور اپنے الهام اور رویاء بھی ساتے اور لوگوں کے خواب سنتے میں نے بھی یہ داقعہ آپ کو سنایا غور سے سنتے رہے اور فرمایا بهت ی احیما ہے خد اتعالی مبارک کرے اور بیش از بیش انعام عطا فرمائے۔ فرمایا کیا اچھا ہو آگہ اس وقت لکھ لیتے ہمیں بھی ایک دو دفعہ ایبای ہوا کہ بعض باتیں ہمیں خداکی طرف سے معلوم ہو کیں ہم نے اپنی یاد اور حافظ پر بہت بھروسہ کرکے خیال کیا کہ دن کو لکھ لیں گے گروہ باتیں یاد ہے اتر گئیں اب ہم

نے یہ الزام کیا ہوا ہے کہ دوات و قلم یا پنسل پاس رکھ کے سوتے ہیں اور جو پچھ امر معلوم ہو آ ہے اس وقت لکھ لیا جا آ ہے اس واقعہ کے کئی روز بعد آپ نے خود محسوس کیا یا واللہ اعلم حافظ حالہ علی صاحب نے آپ سے ذکر کیا ہو کہ صاحب نے آپ سے ذکر کیا ہو کہ صاحب اور صاحب کے پاس جو آ نہیں ہے۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے ایک جو ژاجو آ کا نیا تکور سرخ زری کا شاید نصل انساء بی بی کے ہاتھ یا ام بی بی کے ہاتھ میرے پاس بھیجا اور فرمایا ہد بین لو میرا اور تمهار اپیرا یک بی ہے۔ میں نے بہن لیا کیونکہ میرا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوگیا ہے سب پچھ برکات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت بایر کت کا اثر تھا۔ الحمد لللہ علی ذالک۔

کمی فیض نے مولوی عبدالکریم ضاحب مرحوم سالکوئی ہے کہاکہ حضرت اقد س میح موعود علیہ اسلام میر کو تشریف لے جاتے ہیں تو بہت ہے احباب ساتھ ہوتے ہیں گردو غبار اڑ کر حضرت صاحب پر پڑتا ہے جس ہے آپ کو تکیف ہوتی ہوتی ہے اور لوگ آگے ہیجے دا کیں با کیں ہو لیتے ہیں اور حضرت کا سر اور چرو مبارک گرد آلود ہوجا آہے۔ جب حضرت اقد س علیہ السلام بعد نماز مغرب حسب معمول شہ نشین پر معجد مبارک میں بیٹے سب احباب مثل متاروں کے پروانہ وار کوئی چھت پر لور کوئی شہ نشین پر بیٹھ گئے آپ چودھویں متاروں کے پوانہ وار کوئی چھت پر لور کوئی شہ نشین پر بیٹھ گئے آپ چودھویں دات کے چاند کی طرح معلوم ہوتے سے بسبیل گفتگو مولوی صاحب مرحوم نے مصرت اقد س علیہ السلام کی خد مت میں عرض کیا کہ آپ جب میر کو تشریف لے جاتے ہیں آپ کو گردو غبار کے اڑنے ہے بہت تکایف بہنچی ہے اور آپ کا چرہ اور کپڑے سب گرد آلود ہو جاتے ہیں آپ ان اوگوں کو منع فراویں کہ ساتھ نہ چلا کریں مرف آپ ایک دو آدی کو ہمراہ لے جایا کریں۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی جو جھے اس وقت یاد نہیں دی ادر اللام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی جو جھے اس وقت یاد نہیں دی ادر اللام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی جو جھے اس وقت یاد نہیں دی ادر اللام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی جو جھے اس وقت یاد نہیں دی ادر اللام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی جو جھے اس وقت یاد نہیں دی ادر

ا من ا کا شکر ہے کہ مونانا مجلح عبد الرحمان فاضل معری نے وہ آیت بھے بنادی اوروہ یہ ہے جو سورہ رعد میں ہے۔ کہ مو ہے۔ که مُعَقِیدتی مِنْ بَیْنِ بَدُ شِرِ وَ مِنْ مُنْلَفِهِ بِعَصَطَّدُ نَهُ مِنْ اَشِرِ اللّغِهِ۔

فرسایا کہ اس آیت میں مراد فرشتوں سے آنخضرت الفاظیۃ کے اصحاب ہیں جو آپ کے داکیں ہاکیں آگے پیچھے آپ کے پاک کلمات سننے کے شوق میں دو رُتے چلتے تھے ای طرح سے میرے اصحاب فرشتے ہیں جنہوں نے جھے صدق دل سے آبول کیا ہے اور میری باتوں کو بڑے شوق سے کان لگا کر میرے آگے پیچھے داکیں ہاکیں دوڑ دوڑ کر سنتے ہیں ہدایت پاتے ہیں۔ جھے اس میں کوئی تکلیف نہیں بلکہ بہت بڑی خوشی ہے میں ان کواس بات سے ردک نہیں سکتا۔ یہ ضدا کا فعل ہے خدا نے جمیں بھی فرمایا ہے وُلا تُسَنَم مِنُ النَّا سِ اوگوں کی طاقت سے ہرگزنہ تھک جانا۔

محمد اسلعیل سرساوی جو ہمارا ہم وطن اور ہم محلّہ ہیں اور پچھے شاگر د بھی پہلے تو مجھ سے برسی محبت تھی جب قادیان کا ذکر سنا تو مجھ سے متنفر ہو گئے چو نکہ تخم سعادت دل میں تھا اس نفرت میں دعا ئیں کرتے رہے کہ اللی اگر پیرصاحب راہ راست اور حق ہر ہیں تو مجھے ایکے رنگ میں رنگین کراور مجھے تو نیق وے کہ میں بھی میں راہ اختیار کروں اور جواللی تیرے نزدیک راہ راست اور حق پر نہیں تو ان کواس سے ہٹا دے اور ہرایت کردر حقیقت بی سیجے دل سے دعا نکلی ہوئی کارگر ہو گئی اور خدا نے راہ راست د کھادی اور حق کے قبول کرنے کی توفیق رئیں عطا کی۔ ایک روز ایبا ہوا کہ سورہ کافرون کی آیت لُکُمْ دِیمُنُکُمْ وُلِیً دین کے انہوں نے وہ معنے کئے جو غیراحمدی کیا کرتے ہیں جو منافقت کا رنگ پایا جا آئے کہ تہمارا دین تمہیں نصیب رہے اور ہمارا دین ہمیں نصیب رہے تم اہے دین پر قائم رہو ہم اپ دین پر رہیں اور پھریمی نمیں بلکہ بد نصیبی اور یا مجھی ہے منسوخ بھی بتلاتے ہیں اور یہ ایسے مصنے ہیں کہ جس سے اسلام اور قرآن اور آنخضرت الليليج كى تعليم پر پانى جرجاتا ہے تمام مقاصد درہم برہم ہوجاتے ہیں اور ناسخ ومنسوخ کے مسلہ سے معاذ اللہ خداک بے علی ثابت ہوتی ہے اور اس کی صفت علم پربدنما دمبہ لگتا ہے۔ خیر میں نے وہ معنے کئے جو اللہ

تعالی کی شایان شان اور اسلامی تعلیم اور آنخضرت التلطیقی کی منشا اور مقاصد کے مطابق سے اور حضرت مولانا مطابق سے جیسا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اور حضر طور سے نور الدین خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے سے شے میں ان وونوں کو مخضر طور سے جمال تک مجھے میں اور میرے قلم میں طاقت ہے لکھتا ہوں آکہ کسی اہل ول اور میرے قلم میں طاقت ہے لکھتا ہوں آکہ کسی اہل ول اور سعید ورشید روح کوفائدہ پہنچ جائے۔

پہلے میں مولانا ممروح و مرحوم کے معنے لکھتا ہوں جو لف ونشر مرتب کے طور پر موزوں ہیں۔ فرہایا اس آیت کو منسوخ بتانا خدا کی شان اور اس کی علم صفت کے منافی ہے قرآن شریف میں کوئی آیت نہ منسوخ ہے اور نہ اس کی ناسخ ہے شاہ دلی اللہ محدث دہلی نے کئی سو آیتوں میں سے صرف یانچ آیتوں کو منسوخ مانا ہے ہم کہتے ہیں کہ جس ولیل سے وہ کئی سو آیتیں منسوخ نہیں مانی جا سکتیں ای دلیل سے یہ پانچ بھی منسوخ نہیں ٹھنر شکتیں۔ من جملہ ان پانچ آیتوں کے ایک میہ بھی آیت ہے جو سورۂ بقرہ میں ہے ؤ الّذِیْنَ یُعْتُو فَیْوْ نُ مِنْكُمُ وَيَذُرُ وَنَ أَزْ وَاجَّا وَ صِيَّةً لِّا زَوَاجِهِمْ مَّتَا عَا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِنْحُرُ ا ہے ادراس آیت کی ناسخ اس آیت کو بتایا ہے جو ای سورہ کے اس رکوع ك ساتھ بى كے كيلے ركوع ميں ہے ؤ الَّذِيْنُ كِيْفُو نَّوْنُ مِنْكُمْ وَ يُذَرُّ وْنُ أَزْ وَاجْا يَّتَرُ بَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْ بَعَةَ أَشْهُر قُ عَشْرِ أَ ان دونوں آيوں كو نانخ ومنسوخ کی میہ وجہ بتائی ہے کہ چونکہ پہلی آیت میں ایک سال کی بیوہ کے واسطے عدت ٹھسرائی تھی اس دو سری آیت سے ایک سال کو منسوخ کر کے صرف چار مینے دیں دن کی میعاد عدت کی مقرر کی اگر ایک آیت کو دو سری آیت کی ناسخ نه انی جائے تو تناقض لازم آ تاہے اور تناقض اور اختلاف قر آن میں جائز نہیں۔ ہات بیہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو ناسخ ومنسوخ سے کوئی تعلق نہیں دو سری آیت میں چار مہینے ویں دن عدرے کے مقرر کئے ہیں اور پہلی آیت ایک سال کی ر خصت دی گئی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی دجہ ہے ایک سال تک نھمرہا پڑے تو

کوئی حرج نہیں بلکہ رخصت اور اجازت ہے۔

ای طرح لکُم دِ ینککُم و لِی دِ ین کے یہ معنی ہیں کہ تمهارے کر توت اور ا عمال کی سزاتم کو ہمتگتنی بڑے گی اور ہمارے اعمال کی ہم کو جزا لیے گی اور ہم فقح یاب اور کامیاب ہوں گے اور تم ناکام و نامراد ہو گے چنانچہ تمام قرآن شریف مومنوں کی فلاح و کامیابی اور کافروں اور مشرکوں کی ہزیمت اور ناکامی و نامراد ی سے بحرایزا ہے۔ سور ة إذا بَاء نَفراللهِ اور سورة تَتبَتُ يُدّا مِن بھي يي بيان كيا يال رُ أَيْتُ النَّا سُ يَدْ خُلُونَ فِي فِي اللَّهِ أَفُوا جًا مِن ولى دين كى تشریح کی اور تبت یدا میں مخالفوں کی حالت کی پیٹی کی کہ ہر ایک محف جو ابولہب کی خاصیت اور صفت رکھتا ہے وہ ابولہب ہے اور وہ مومنوں کے مقابل نیست و نابو د اور خوار و ذلیل کیا جائے گا پھراس کے بعد قل ہو انٹد احدیعنی سور ڈ اظام رکی اور فرمایا که آخری زمانه می و کد الله کنے والے کم بلد و کم مِوْ لَدْ ي يكارس كے يہ ايك بيك لى عظيم الثان ب جو اس آخرى زمانہ ميں یوری ہوگی اس کے مطابق وہ حدیث ہے کہ آخری زمانہ میں طلوع انشمس من المغرب ہو گابعنی تو حید اللی کا ڈو وہا ہوا سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا-

حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قرآن شریف میں ناسخ دمنسوخ ہرگز جائز نہیں لکتم و یہ نگم و لی دین کو جواوگ منسوخ ہتاتے ہیں دہ سمجھتے نہیں چو تکہ اس سور ق کا نام سور ق التفریق بھی ہے کہ یہ مومنوں اور کافروں میں فرق بتانے والی اور اتمیاز پیدا کرنے والی سور ق ہے کہ اب ہم میں اور تم میں یہ کھلا اور بین اتمیاز اور فرق ہے کہ جس خدا کے ہم پوجنے والے اور عابد ہیں تم اس کے نہیں اور جنگی تم عبادت کرتے ہو ہم انکی عبادت نہیں کرتے اور یہ ہیشہ کے داسطے تفرقہ ہوگیا ہے۔ ہمارے ائمال توحید اور تفرید اللی سے مارا جسم اور روح بھرپور ہوگیا ہے۔ ہمارے ائمال توحید اور تفرید اللی سے مارا جسم اور روح بھرپور ہوگیا ہے اور تم میں شرک اور غیرخد اکی عبادت رچ مارا جسم اور روح بھرپور ہوگیا ہے اور تم میں شرک اور غیرخد اکی عبادت رچ مارا جسم اور روح بھرپور ہوگیا ہے اور تم میں شرک اور غیرخد اکی عبادت رچ مارا جسم اور روح بھرپور ہوگیا ہے اور تم میں شرک اور غیرخد اکی عبادت رچ میں شرک ہو عتی ہے مارا خدا ہمارا معبود

وہ ہے کہ سب پھی کرسکتا ہے قدرت اس میں خالقیت اس میں رمانیت رہیت اس میں قدرسیت اس میں اپنے پیاروں اور برگزیدوں سے کلام کرنے کی صفت اس میں غرض ہمہ صفت موصوف ہے اور تمہارے معبود باطل اور کسی صفت سے بھی متصف نہیں ان سے تو انسان ہی بمتراور اولی تر ہے وہ اس سے بھی گئے گذرے ہیں لگٹ دیگئے تم اس نظارہ کو اس حقیقت کو چندروز میں دیکھ لوگ اور اپنے کئے کا نتیجہ بھکتو کے یہ بت وغیرہ تمہاری کوئی مدد کوئی نصرت نہیں کرسکتے فرایا جس خدا کو آخضرت التلاکی تی گر کے تا ہے کھار کہ اس خدا کو نہیں مانے تھے آگر چہ وہ خدا کو مانے تھے گر بے کار کو ای وجہ سے وہ شرک میں کرفتار ہو گئے انہیں کے مقابلہ اور بطلان پر یہ سور ۃ نازل ہوئی اور سور ۃ الفیل نے بتادیا کہ آخضرت التلاکی کی طرح ہو اور تمہارے معبود فیل اور اور اصحاب فیل سے بھی کمزور خدا تعالی کی طرح ہو اور تمہارے معبود فیل اور اور اصحاب فیل سے بھی کمزور خدا تعالی کے ذری تھار کری کہ تم اور وہ جن کی تم پر ستش کرتے ہو تی اور ناکارہ ہیں۔

رہی نائخ ومنسوخ ان لوگوں نے اپی ناتھی سے بنالیا۔ توی یا وقی نائخ ومنسوخ تو جائز ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے اس کے کپڑے بوانی میں منسوخ ہوجاتے ہیں۔ ایک پاجامہ جس کا روبال نہیں ہو تا اور آگے بیجے کھلا بیشاب پاخانہ کے واسطے ہو تا ہے بڑے ہوکر اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور جو ان آدی ایسا پاجامہ نہیں پند کر تا اور پنتا۔ اس طرح گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں اور سردیوں کے کپڑے کرمیوں میں منسوخ ہوجاتے ہیں اس سے سمجھ لو کہ آخضرت المیلیا ہی ہے کپلے جتنی قعلیمیں تھیں وہ وقتی اور زبانی تھیں۔ آخضرت المیلیا ہی اور آپ کی تعلیم کل عالم اور قیامت تک کے لئے ہے اس صورت میں نامخ ومنسوخ کو کیا تعلق ہے۔ لکٹم و ثیا گئم و کپل فرق بین میں مومن ومشرک کا کھلا فرق بتایا ہے۔ اس طرح اور بعینہ اس طرح خدا نے ہمیں بھیجا ومشرک کا کھلا فرق بتایا ہے۔ اس طرح اور بعینہ اس طرح خدا نے ہمیں بھیجا

آکہ ہے خدا کو پیش کیا جائے سوہم جس خدا کو منواتے ہیں آجکل لوگ اس خدا کو نہیں مانا چاہتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا حضرت ہندوؤں نے تو کرو ژوں خدا بنالئے اور آریوں نے تو حید کا بظاہر دم مار کر خدا کما ثابت کر کے ذرہ ذرہ کو خدا بنالیا۔ اور مسلمانوں میں جو مقلد ہیں انہوں نے بھی ہزرگوں کو خدا بنالیا اور جو اہل حدیث یا مؤحد کملاتے ہیں انہوں نے بجائے تشمیث کے تربیح بنالی یعنی چار فدا ایک تو خدا دو سرا خدا وجال تیسرا خدا مسیح چو تھا خدا شیطان۔ اس تربیح میں مقلد غیر مقلد کیساں ہم عقیدہ ہیں۔ مولوی غوث علی صاحب پانی پی اور ان کے مرید شیطان کو سلطان المؤحدین کہتے تھے اور کفرواسلام میں کوئی فرق ہی نہیں مرید شیطان کو سلطان المؤحدین کہتے تھے اور کفرواسلام میں کوئی فرق ہی نہیں مرحتے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے انہوں نے جو گیوں سنیا سیوں سے تعلیم پائی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نفرت سے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال سے یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نفرت سے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال سے یہ ہو کے اور ان کی روح مرگئ یہ اسلام کی تعلیم کی کچھ خبری نہیں۔

تذكرة المدي

یہ باتیں س کر اسلمیل کی آنکھیں کھل گئی اور یکدم اس میں تبدیلی ہوگئی میں جو سینہ پر ہاتھ باندھتا تھا ایک دن مجھ سے پوچھا کہ حضرت صاحب یعنی مسیح موعود علیہ السلام کمال ہاتھ باندھتے تھے میں نے کماسینہ پر پس ای روز سے میال اسلمیل نے بھی سینہ پر بلا خوف ہاتھ باندھنے شروع کئے دل چلا اور زمین تو تھا ہی حضرت اقدس علیہ السلام کی باتیں اور کلمات طیبات شوق سے سننا شروع کردیا اور تبلیغ بھی شروع کردی جو ملتا ای کو تبلیغ کرنی اپنے اوپر لازم کرلی لوگ پھی خالفت کرتے اور پچھ ہنتے۔ پھر میرے ساتھ قادیان آپنچا اور اکثر آپ کے پس خالفت کرتے اور پچھ ہنتے۔ پھر میرے ساتھ قادیان آپنچا اور اکثر آپ کے پس پشت بیٹھ کر مونڈھے اور گردن اور بازو دبایا کر آتھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی نے ایک روز کما کہ ایبا مت کیا کرو حضرت صاحب کو تکلیف پہنچتی ہے سیالکوئی نے ایک روز کما کہ ایبا مت کیا کرو حضرت صاحب کو تکلیف پہنچتی ہے آپ شفقت و مہرانی سے منع نہیں کرتے ہوں گے مولوی صاحب موصوف نے آپ شفقت و مہرانی سے منع نہیں کرتے ہوں گے مولوی صاحب بھلی مرحوم نے ک

تھی حضرت اقدس علیہ السلام جب بعد نماز مغرب حسب معمول مسجد مبارک کے اوپر کے حصد کی شہ نشین پر رونق افروز ہوئے تو میاں اسلیل اپنی عادت کے موافق آپ کے پیچھے بیٹھ کر مونڈ سے بازو گردن دبانے شروع کئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کو میرے یمال آپ کے پیچھے بیٹھنے اور دبانے سے تکلیف ہوتی ہے تو نہ بیٹھا کروں۔ فرمایا کیوں نہیں بیٹھا کرو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی پھر عرض کیا کہ حضرت بعض دوستوں کو خیال ہے کہ حضور کو

تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ اکو خیال تکلیف کا ہوتا ہے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہمیں تمارے اخلاص اور عقیدت سے دبانے سے آرام پنچا ہے۔

عزیز نذکور کویہ خیال ہوا کہ نماز میں حضرت اقد س علیہ السلام کے پاس ہی کھڑا ہوں اور بالالتزام ایبا ہی کیا کہ حضرت اقد س کے پاس ہی کھڑا ہو تا ایک دن بعد نماز دوران گفتگو ہیں حضرت اقد س نے فرایا کہ بعض دوستوں کے حالات ہمیں کشف سے اللہ تعالی معلوم کرادیتا ہے اس روز سے میاں اسلیمل آپ سے علیمدہ کھڑے ہونے گئے کہ خدا جانے بشری کزوری سے کیا کیا حالات اور خیالات پیدا ہوجا کیں اور حضرت صاحب کو معلوم ہوجائے تو خواہ مخواہ شرمندگی ہو یہ اس عزیز کا زاخیال تھا یہ لوگ بڑے پردہ پوش ہوتے ہیں اور ان کو توابیغ آپ کی بھی خرنہیں رہتی بلکہ کسی کیلئے خطرہ معلوم کرنے پراس کے لئے دعا کیں اور توجہ کرتے ہیں پاس کھڑے ہونے سے بیٹھنے سے بڑے ہی فوا کہ بیں اور قوہ کرتے ہیں پاس کھڑے ہوئے سے بیٹھنے سے بڑے ہی فوا کہ بیں اور میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ حضرت اقد س کی صحبت اور فوا کہ بینے اور خطرات دفع فوا کہ بین کھوں گاور بھی اول حصہ اور بھی اس میں لکھی چکا ہوں۔

ای عزیز نہ کورنے ایک روز حضرت اقدی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور امام کے پیچھے نماز میں الحمد کے بعد اگر کوئی سورۃ یا آیت پڑھ لیا کریں تو پچھ حرج تو نہیں فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر میراسلیل صاحب صاحبادہ حضرت مخدومنا میر ناصر نواب صاحب اور عزیز ندکور میاں اسلیل سرسادی دونوں مل کراکٹر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں جاتے آپ و کچھ کر فرماتے اسمعیلین پھریہ دونوں آپ کے پائے مبارک وبانے بیٹھ جاتے۔

میاں جان محمہ صاحب مرحوم اور گلاب نجاریہ پرانے اور حفزت اقدیں علیہ السلام کے ہم عمریا غالبا کھ بوے تھے وہ بیان کیا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے ادر ایک ضعیف العربندوجاف جو حضرت اللس علیہ السلام سے بیں برس بڑا تھا اور قادیان ہے دو کوس کے فاصلہ پر ایک گاؤں کارہنے والا تھا جو وہ بھی مدت ہوئے فوت ہوگیا میں نے اس کو بہت ضعیف اور سفید ریش ویکھا ہے وہ اینے گاؤں کا نمبردار بھی تھا یہ تینوں حضرت میرزا غلام مرتضی صاحب اور میرزا غلام قادر صاحب مرحومین کی خدمت میں بھین ہے بہت رہے ہیں آو قتیکہ ان رونوں صاحبان نے وفات پائی موائے ان کے اور لوگوں سے اور بوھیا عور توں سے میں نے یوں سا ہے اور مجھے سننے اور آ کیے حالات دریافت کرنے کا شوق بھی تھا، ان سب کا متنق الفظ یہ بیان ہے کہ مرزا غلام احد م اپنے بھین کے زمانہ ہے اب تک جو چالیس ہے زیاوہ ہو گئے نیک بخت اور صالح تھے اکثر گوشہ نشین رہتے تھے سوائے یا داللی اور کتب بنی کے آپ کو کسی ہے کوئی کام نہ تھا کھانا بھیج دیاتو کھالیا کیڑا بنا کے دیدیا تو پہن لیا اور اپنے والدین کے ونیاوی معاملات وامور میں فرماں بروار اور ایکے ادب اور احترام میں فرد گزاشت نہیں کرتے تھے بچین میں جو تبھی بچوں میں کھیلتے تو کوئی شرارت یا جھوٹ یا فریب نہ کرتے نہ مار بیٹ اور شور کرتے ہاں کئی بار ایبا ہوا کہ کمی اڑکے کی بھوک محسوس کرتے تو والدہ ہے ردٹی لاکر دے دیتے خود حضرت اقدس نے ایک بار اپی زبان مبارک سے بیفرایا ... ایک لڑکا بھوک سے مضطرب تمااور رونی کا وقت بھی گذر چکا تھا- والدہ صاحبہ گھر نمیں تھیں۔ ہم نے چیکے سے سیر بھر کے قریب دانے (غلہ) نکال کراس کو دے ویے تا کہ وہ بھناکراپنا پیٹ بھرلے۔ پھر آپ ب

بات بیان کرکے بنتے رہے ایک دفعہ ذکر میں ذکر آیا تو فرمایا کہ آج تک ہم نے کسی کو تھپٹر تک نہ مارا ہے اور نہ کوئی کمہ سکتا ہے۔

ان لوگوں کا بیان ہے کہ جب مرزا غلام مرتضی صاحب سے کوئی رئیس یا حائم ملنے کے لئے آ ٹاتو وہ دریافت کر ہاکہ مرزا صاحب آپ کے بوے صاجزادہ مرزا غلام قادر صاحب ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ ملتے جلتے رہتے ہیں لیکن ہنتے ہیں کہ آپ کے اور بھی ایک صاحبزادہ ہے ان سے مجھی ملا قات ہوئی اور نہ دیکھیے ان کو بلواؤ تو سی د کھیے ہی لیس جناب میرزا صاحب فرماتے کہ ہاں میرا دو سرا لڑ کا غلام قادر ہے چھوٹا ہے تو سسی پر وہ تو الگ ہی رہتا ہے وہ ایک ولمن ہے لڑ کا سیں لڑکی ہے شرم سے کمی سے ملاقات سیس کرتا میں بلوا تا ہوں اُن میں سے جنکا ذکر اوپر لکھ چکا ہوں جو حاضر ہو تا بلوانے کے لئے ہیسجتے بس آپ نظر بریشت یا دو ختہ والد کے پاس ذرا فاصلہ ہے آگر آ تکھیں نیچی کرکے بیٹھ جاتے اور یہ عادت تمي كه بايال إلته اكثر منه برركه لياكرت تص اور كه نه بولت اور نه كمي كي طرف دیکھتے مرز اغلام مرتضٰی صاحب فرماتے کہ آپ نے اس دلهن کو دیکھ لیا۔ خاكسار ايك لمب عرصه تك حفرت اقدس عليه السلام كي صحبت مين ربااور خلوت وجلوت میں آ کیے ماس رہنے کا بالالتزام اتفاق رہا ہی آ کی عادت شریف دیمی کہ بایاں ہاتھ اپنے چرہ مبارک پر رکھ کر بیٹے مجمی آ کھ ملا کر سمی سے بات نه کرتے اگر ہمارا منہ کسی اور طرف یا نیچے اوپر ہو تا تو آپ ہماری طرف دیکھتے او رجب ہم آ کی طرف دیکھتے تو فور ا آ نکھ نیچی کر لیتے آپ میں ایسی شرم تھی جیسے

ور بہ ہا ہی رہے رہے۔ رہ سے کسی کی بات کاٹ کربات نہ کرتے تھے۔ کنواری لڑکیوں میں ہوتی ہے کسی کی بات کاٹ کربات نہ کرتے تھے۔ وہ معم ہندو جس کامیں نے ابھی ذکر کیا ہے ایک روز قادیان میں آیا ہم بہت ہے آدی گول کمرہ میں کھانا کھارہے تھے مجمہ اسٹیل سرسادی کھانا کھلاتے تھے ہم ہے اس نے کہا کہ مرزاجی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہاں ہیں ہم نے کہا

وہ اندر میں اس نے کہا بلادو - اسلیل نے کہ ہم اب غیرونت نہیں بلائکتے آپ

سی کام میں مشغول ہیں جب وہ اپنے وقت ہر تشریف لا کمیں گے دیکھ لینایا مل لینا جب اس نے معلوم کیا کہ بیہ نہیں بلا کیں گے تو خود ہی بید حڑک آواز وی کہ مرزاجی کماں ہو باہر آؤ ۔ حضرت اقد س علیہ السلام برہنہ سمراسکی آواز س کر باہر تشریف لائے اور اس کی صورت دیکھ کر تبہم فرمایا اور بوچھا سردار صاحب ایھے ہو راضی ہو خوش ہو بہت روز میں ملے اس نے کما ہاں میں خوش ہوں بڑھاپے نے ستار کھا ہے چلنا پھر نا د شوار ہے اور پھر کھیت کیا رکا کام ہے اس سے فرمت نہیں ملتی ہے مرزاجی شہیں وہ باتیں پہلی بھی یاد ہیں کہ تمہارے والدتم کو کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا غلام احمد مستیرہ ہے (مجعہ کا ملا اور ہندوستان میں بہت نماز یڑھنے والے کو معجد کا مینڈھا حقارت سے کما کرتے ہیں) نہ نوکری کر ہا ہے نہ کما آ ہے چل مجھے کسی گاؤں کی معجد میں مقرر کرادوں دس من دانے (اناج) تو خور و نوش کے لئے کمالیا کرنا۔ دیکھو میں تہیں بلا کر آپ کے والد کے تھم سے لایا كريا تھااور آپ كو افسوس كى نگاہ ہے ديكھاكرتے تھے۔ اور سب كام چھوڑ چھاڑ کر چلے آتے آج وہ زندہ ہوتے یہ موج یہ لہر بسرو <u>یکھتے</u> کہ یہ وہی ہے جس پر ہم افسوس کیا کرتے تھے کیسا باوشاہ ہنا ہیٹھا ہے اور سیئنٹروں آ دی وور دور سے آتے ہں اور تمہارے ور کے غلام اور سلامی میہ خدا کی قدرت کے نشان ہیں ہر طرح کے سامان ہیں جو لوگوں کی نظروں میں حقیر تھا آج وہ معزز اور عظیم الشان ہے حضرت اقدیں علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہمیں سب باتیں یاد ہیں یہ سب چھھ خدا کا فعل ہے ہمارا اس میں کوئی وخل نہیں ہے اور اس کی باتوں کو من کر ہنتے رہے اور فرمایا ٹھسرد تہمارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ اندر مکان میں تشریف لے گئے اور میں اس کو اپنے قیام کی جگہ لے گیاادر آرام سے بٹھا کر کہا کہ بیہ باتیں تو تساری میں نے من لیں کچھ اور باتیں حضرت اقدیں علیہ السلام کی ساؤتم یرانے آدی ہو۔

اس نے کمامیں کیاکیا یا تیں مرزاجی کی شاؤں ایک و فتر لکھنے کو چاہئے میں ان

کی بیدائش کے زمانہ سے پہلے کا ہوں اور میں نے ان کو گود میں کھلایا ہے۔ جب ے اس نے ہوش سنبھالا ہے برا ہی نیک رہادنیا کے کسی کام میں نہیں لگا بچوں کی طرح کھیل کو دبیں مشغول نہیں ہوا شرارت فساد جھوٹ گانی کبھی اس میں نہیں ہم اور ہمارے ہم عمراس کو ست اور سادہ لوح اور بے عقل سمجھا کرتے تھے کہ بد كس طرح كربائ كاسوائ الك مكان ميں رہنے كے اور كچھ كام ي نہيں تھا نه کسی کو مارا نه آپ مار کھائی۔ نہ کسی کو برا کہانہ آپ کو کملوایا ایک عجیب پاک زندگی تقی مگر ہاری نظروں میں اچھی **نہیں ت**ھی - نہ کہیں آنا نہ جانا نہ کسی ہے سوائے معمولی بات کے بات کر ٹا اگر ہم نے مجھی کوئی بات کہی کہ میاں دنیا میں کیا ہورہا ہے تم بھی ایے رہوادر کچھ نہیں تو کھیل تماشہ کے طور یر بی باہر آیا کرو تو مجھ نہ کہتے ہنس کے جب ہورہتے تم عقل بکڑد کھاؤ کماؤ کچھ توکیا کردیہ س کر خاموش ہور بچے آپ کے والد مجھے کہتے نمبردار جا غلام احمد کوبلا لاؤ اے کچھ سمجھادیں گے میں جاتا بلالا آ والد کا تھم من کرای وفت آ جاتے اور دیپ جاپ بیٹھ جاتے اور نیمی نگاہ رکھتے۔ آپ کے والد فرماتے بیٹا غلام احمہ ہمیں تمہارا برا فکر اور اندنیشہ رہتا ہے تم کیا کرکے کھاؤ اس طرح سے زندگی کب تک گزارو گے تم روز گار کرد کب تک دلهن ہے رہو کے خورد نوش کا فکر چاہیے دیکھو دنیا کماتی کھاتی بین ہے کام کاج کرتی ہے۔ تہمارا بیاہ ہوگا بوی آوے مالک بچے ہوں کے وہ کھانے مینے پیننے کے لئے طلب کریں گے ان کا تعبد تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس حالت میں تو تمهار ابیاہ کرتے ہوئے ڈر لگتاہے کچھ ہوش کرو اس غفلت اور اس سادگی کو چھوڑ دو۔ میں کب تک بیٹھا رہوں گا بوے بڑے انگریزوں افسروں حا کموں ہے میری ملاقات ہے وہ ہار الحاظ کرتے ہیں میں تم کو چٹھی لکھ دیتا ہوں تم تیار ہو جاؤیا کہو تو میں خود جاکر سفارش کردں تو مرزا غلام احمہ کچھ جواب نہ دیتے وہ بار بارای طرح کتے آخر جواب دیتے تو یہ دیتے کہ ابابھلا بٹلاؤ تو سمی کہ جو اضروں کے اضراور مالک الملک انتم الحاکمین کا ملازم ہو اور اپنے رب

العالمین کا فرما نبردار ہو اس کو کسی کی ملا زمت کی کیا پر واہ ہے ویسے میں آپ کے تھم سے بھی باہر نہیں مرزا غلام مرتضٰی صاحب پیہ جواب بن کر خاموش ہو جاتے اور فرماتے اچھا بینا جاؤ ابنا خلوت خانہ سنبھالو۔ جب یہ چلے جاتے تو ہم سے کہتے کہ بیہ میرا بیٹائلآ ہی رہے گا۔ میں اس کے واسطے کوئی معجد ہی تلاش کردوں جو دس ہیں من دانے ہی کمالیتا گرمیں کیا کردں یہ تو ملا گری کے بھی کام کا نہیں جارے بعدیہ کس طرح ذندگی بسر کرے گا۔ ہے تو یہ نیک صالح گراب زمانہ ایسوں کا نمیں چالاک آدمیوں کا ہے۔ پھر آب ویدہ ہو کر کہتے کہ جو حال یا کیزہ غلام احمد کا ہے وہ جارا کمال ہے یہ مخص زمین نہیں آسانی ، یہ آدمی نہیں فرشتہ ہے یہ بات کمد کے وہ بڑھا ہندو بھی چٹم پر آب ہو کر کھنے لگاکہ اب مرزا غلام مرتقنی زندہ ہو تا اور اس کا یہ عروج اور ترقی کا دیکھتا کہ ونیا کے عقلند اور مولوی ملا اس کے درکے مختاج میں اور خدانے وہ مرتبہ اس کو دیا اور انناوہ جلوہ لندرت د کھایا کہ سب کی عقل اور علم اس کے آگے ہیج ہیں۔ فاکسار کتا ہے کہ میں نے اپنی طرف ہے نہ گھٹایا نہ بڑھایا صرف اس کی زبان پنجابی کانز جمہ کیا ہے۔ مفہوم بعینہ و ہی ہے جو اس نے بیان کیا۔

بعض آدمیوں کی زبانی میں نے یہ بھی سا ہے کہ مرزا غلام مرتفئی صاحب مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبست یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں یہ ردایت مشہور چلی آتی ہے کہ کوئی عالی شان انسان ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا شاید وہ میں ہولینی مرزا غلام احمد (علیہ السلام) -

میں دارالامان سے بٹالہ کی کام کو گیا اور حضرت اقد س علیہ السلام سے اجازت طلب کی فرمایا جاؤ اور بیس روپیہ وے کہ اس کا سودا لیتے آنا۔ بیس نے تمام سودا خریدا شاید دو روپیہ فیج گئے واپس قادیان کو آتے ہوئے یکہ میں ایک ہندو بھی سوار ہولیا دہ بھی قادیان کو آتا تھا لیکن اس کو کسی دو سرے گاؤں آگے جانا تھا۔ میں نے اس سے پوٹھا کہ تم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جانتے ہو جانا تھا۔ میں نے اس سے پوٹھا کہ تم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جانتے ہو

اس نے کمامیں خوب جانتا ہوں اور تم ہے زیادہ داقف ہوں میں نے کما کہ کوئی ایس بات آپ کو معلوم ہو کہ جس سے اچھا برا جو پچھ بھی حال ہو معلوم ہوجائے اس نے کماکہ میں نے بجین سے مرزا غلام احمر کو دیکھا ہے (علیہ السلام) میں اور وہ ہم عمر میں اور قادیان میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے ادر اب بھی دیکھتا ہوں جیسی عمره عادات اب میں ایس نیک خصلتیں ادر عادات پہلے تھیں اب بھی وی میں۔ سچا۔ امانت دار۔ نیک ۔ میں تو بیہ سمجھتا ہوں کہ پر میشور مرزاصاحب کی شکل انتیار کرکے زمین براتر آیا ہے ادر پر میشور اپنے جلوہے آپ و کھارہاہے اگر ایسے ہی لوگوں میں یر میشور او تارند لے تو پھر کس میں اپنا روپ دھار کر اپنے آپ کو ظاہر نہ کرئے۔ یہ الفاظ ای کی زبان کے میں میں نے نوٹ کر لئے تھے۔ میں جب قادیان آیا اور آپ کو وہ سووا وے کر جو آپ نے منگلیا تھا وو روپیہ بھی دید ئے فرایا یہ کیے میں نے عرض کیا کہ سووا میں سے فیج گئے ہنس کر فرمایا تم نے صاحبزادہ صاحب کون نہ خرچ کرلئے میں نے عرض کیا کہ میرے پاس خرچ تھا۔ پھر میں نے حساب وینا چاہا فرمایا حساب دوستاں ورول ہم ووستوں سے حساب نہیں لیا کرتے اور نہ یہ ہمارا کام ہے۔ میں نے پھراس ہندو کا واقعہ سنایا فرمایا۔ ہاں ہم خوب اس سے والف ہیں۔

303

جب فاكسار پہلے پہل حضرت اقدس عليه السلام كى ضد مت ميں عاضر ہوا تو اب كو مجد و ہونے كا وعوى تقاميں آپ كو مجد و لكھتا اور غوث وقطب ہمى جب آپ كى زبان مبارك سے محدث كالفظ ساتو مجد و اور محدث لكھنے لگا اور جب مسيح موعود اور نبى الله موعود كا وعوى آپ نے كيا تو وہ وونوں لفظ چھوڑ كر مسيح موعود اور نبى الله يارسول الله لكھنے لگا خواہ ميں جے پور وہلى بانى حصار الور شمله - لدھيانه وغيره ميں ہوايا قاديان ميں ياكس اور يا اسنے وطن ميں غرض كسيں ہوتا - اندركا القاب ميں ہوايا قاديان ميں ياكس اور يا اسن خرص كسيں ہوتا - اندركا القاب ميشہ ميرا يہ ہوتا قادا كيا كسا الله أور لفافه براس طرح لكھتا بشرف ألصافه في السلام كلمتا بشرف

ملاحظہ حضرت اقد س میے موعود نبی اللہ اوریا اس طرح فد مت مبارک حضرت اقد س میے موعود رسول اللہ علیہ العلو ۃ والسلام قادیان شریف ہجاب۔ میں نے کبھی آپ کا نام عربیف میں یا لفاقہ پر بھی نہیں لکھا یہ میں خلاف ادب سجھتا تھا۔ بعض ہمارے مریدوں اور رشتہ داروں نے اعتراض بھی کیا کہ نبی اللہ رسول اللہ نہیں لکھنا چاہئے بلکہ بعض نے یہ بھی کما کہ مجدو مت لکھو چو نکہ تم دو لا کہ آدمیوں کے پیٹوا اور مرشد ہو مرزاصاحب کو یہ سند ہاتھ آجائے گی میں نے بمی واب ویا کہ تم یوقف ہوجب خداتھائی نے یہ منصب آپ کو عطاکیا ہے تو ہم جواب ویا کہ تم یوقف ہوجب خداتھائی نے یہ منصب آپ کو عطاکیا ہے تو ہم کیا چیز ہیں اور ہمارا لکھناکیا حقیقت رکھتا ہے یہ تمارا خیال خام اور ناقص ہے۔ کیا چیز ہیں اور ہمارا لکھناکیا حقیقت رکھتا ہے یہ تمارا خیال خام اور ناقص ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو محبت کے پیرا یہ میں یہ خمیہ لکھا۔

یوں و جو چاہو جھے کمہ لونس کچھ اس کاغم پوچھے کیا ہو مرا زہب حیفانِ حرم یں نہ کافر ہوں نہ مشرک ہوں جھ کی تئم داند مشرب کیشم داخم پر تی میکنم زاہراں معذور داریوم کہ انبی مشرب است

اس کے لکھنے کا سب یہ ہوا تھا کہ ایک مولوی صوفی مشرب نے مجھے لکھا تھا کہ تمہارا مشرب کیا ہے لوگ تمہیں کافراور مشرک کہتے ہیں میں نے اس کے جواب میں کی خمسہ لکھا تھا پھر میں نے حضرت کی فدمت میں کمی خمسہ لکھا میں اس زمانہ میں اپنے وطن سرسادہ تھا۔

میں نے ڈیڑھ ہزار کے قریب چھوٹے بڑے خط کھے سب میں ہی القاب الکھا کرتا تھا اُلصَّلُوہ ہُ وَالسَّلَامُ عُلَیْکُ یَا رُسُوْلُ اللَّهِ یا اُلصَّلُوہ ہُ وَالسَّلَامُ عُلَیْکُ یَا رُسُوْلُ اللَّهِ یا اُلصَّلُوہ ہُ وَالسَّلامُ عُلَیْکُ یَا رُسُولُ اللَّهِ یا اُلصَّلُوہ ہُ مُحوث وَالسَّلامُ عُلَیْکُ یَا اَللَٰمِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَی اللّٰهِ عَلَم دیا تھا کہ جب معلوم ہو سوجانتا چاہئے کہ حضرت اقدس علیہ الللام نے جھے یہ عکم دیا تھا کہ جب سیر کا وقت ہو ہمیں یاد ولا دیا کرو تو ایک رقعہ روزانہ تو یہ ہوگیا الھ سے کہ جب خوف و کسوف رمضان کے مہینہ میں ہوا اور ایک مال قبل وفات تک۔

305

میں 9ھ میں قادیان بالکل ہی آگیااور اس سے پہلے میں جماں رہا آٹھویں وسویں دن عربیضہ لکھتا رہااور حضرت اقد س علیہ السلام کی کتابوں کا میں مہتم تھا روزانہ وو دو تین تین عربیفے لکھتا رہااور حضرت اقد س علیہ السلام کے خطوں کا جو اب بھی مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم آتے وہ جو اب دیتے ورنہ میں ہی ڈاک کا ختظم اور جو اب دینے پر مامور رہاون میں کئی کئی رقعے لکھنے پڑتے میں ہی ڈاک کا ختظم اور جو اب دینے پر مامور رہاون میں گئی گئی رقعے لکھنے پڑتے سب میں السلو ق والسلام علیک یا رسول اللہ یا بی اللہ لکھا کر تا تھا او رجو مہمان آتے اور بھی مہمان کو اند رہا لیتے غرض جیساموقع ہو تاویباکرتے۔

ایک فحض بمبئ سے میمن سیٹھ آیا اور پانچ سورو پیہ نقد لایا اور آتے ہی جھے

سے کہا کہ میں حضرت کی زیارت کی فرض سے آیا ہوں اور ابھی واپس جاؤں گا

زیادہ مجھے فرصت نہیں ابھی اطلاع کرود کہ آپ باہر تشریف لاویں اور میں

زیارت کرلوں۔ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں رقعہ بکھا اور

سارا حال اس محض کا لکھ دیا آپ نے یہ تحریر فربایا کہ صاجزاوہ صاحب ان کو

مہد دد کہ ہمیں اس وقت دینی کام ہے ہم اس دقت نہیں لی سکتے ظہری نماز کے

وقت انشاء اللہ ملا قات ہوگی۔ اس سیٹھ نے کہا کہ مجھے اتی فرصت نہیں کہ میں
ظہر تک ٹھروں میں نے پھر لکھا کہ وہ یوں کتا ہے پھر آپ نے جواب نہ دیا اور
وہ چلا گیا ظہر کے وقت جب حضرت اقد س علیہ السلام ممجد مبارک میں رونق
افروز ہوئے بعد نماز ایک محض نے ذکر کیا کہ ایک میمن سیٹھ ہمبئی سے حضور کی

زیارت کے لئے آیا تھا اور پانچ سورو پیے نذر انہ لایا تھا۔ فرمایا ہمیں اس کے روپیے
خرض نہیں تو ہمیں دنیا کی کیاغرض ہے۔

کی کیاغرض جب اس کو فرصت نہیں تو ہمیں کب فرصت ہے جب اس کو غدا کی

میرا مطلب اس جگه رقعوں کی تعداد کی طرف ناظرین کو توجه دلانے کا ہے اور نیزیہ مقصد ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام ہے کبھی بھی اشاز ہ یا کنا یعتہ یا کھول کر یہ نہیں فرمایا کہ صاحب نہی اور رسول ہمیں مت لکھا کرو۔
یعنی نوسف علی تشای مرحوم و مغفور نے ایک دفعہ آپ کے قدموں کو مسجد مبارک میں بوسہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ منع ہے ایسا نہیں چاہے تو اس ایک نعل کو آپ نے ناجائز سمجھ کر منع فرمایا اور میں بار بار برسوں یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ کو لکھتا رہا بھی بھی منع نہ فرمایا۔

ا یک شخص ضعیف العرجواب وہ ہیشتی مقبرہ میں مدفون ہے اپنی موت سے چند روز پہلے گول مرہ کے سامنے کھ دن کے لئے اپنے وطن مالیر کو ثلد جانے کی اجازت طلب كررباتها فيخ غلام احمه صاحب واعظ مولوي محمه على صاحب مولوي عبدالكريم صاحب مرحوم ميال غلام تحبين صاحب رهتاس حال قاديان اور خاکسار اور اور احباب بھی تھے۔ آپ نے فرمایا اب تم ضعیف ہو گئے اور بیار بھی ہومت جاؤ زندگی کا عتبار نہیں اس نے کما تو خدا کارسول ہے تو سچارسول ہے تو بے شک خدا کارسول ہے میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور صدق دل ہے مجھے خدا کا ر سول مانا ہے میں تیری نافر ہانی اور تھم عدولی کو کفر سمجھتا ہوں بار بار یہ کہتا تھا اور وایاں ہاتھ اٹھا کے اور انگلی سے آپ کی طرف اشارہ کرکے بوے جوش سے کہتا تھااور آپ اس کی باتوں کو من کر بار بار مہنتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ بس اب آرام کرو اور بہیں رہو جانے کا نام مت لو۔ اس کی آٹکھوں سے پانی جاری تھا ہے کہتا ہوا مہمان خانہ کولوٹا کہ اللہ کے رسول کا فرمانا بھیشم منظور ہے۔ ا یک صوفی سجادہ نشین نے مجھے خط لکھا کہ مجھے کشف میں بردا تجربہ ہے اگر مرزا صاحب کویہ طاقت ہے کہ وہ اہل قبور سے باتیں کراسکیں تو وہ جس قبر کو میں کموں اس سے باتیں کرکے اس کا حال وریافت کریں اور بتاویں ورنہ میں بتلادوں گامیں نے حضرت اقدیں علیہ السلام ہے عرض کیا اور وہ خط و کھایا آپ اس خط کو ہاتھ میں لے کر بہت ہنے اور فرمایا جو حیبی و تیوم خدا سے روز ہاتیں كرتا ہے اس كو مردوں سے باتيں كرنے كى كيا غرض ہے يا يه فرمايا كه كيا مطلب

ہے مردوں سے مردے باتیں کریں اور زندوں سے زندے ہم زندہ بیں ہارا ند ہب اسلام زندہ ہے ہمارا خدا حیصی وقیوم زندہ خدا ہے۔

ایک بڑے مشہور ومعروف سجادہ نشین صوفی نے مجھے لکھا کہ قادیان میں تم نے جاکر کیا لیا۔ بھی آمخضرت اللہ اللہ کا کی زیارت بھی خواب میں کی ہے یا مرزا صاحب نے کبھی زیارت کرائی ہے جھے میں اتنی طاقت ہے کہ ایک رات میں آنحضرت الطلطينی کی زیارت کراریتا ہوں آؤ میرے پاس آؤ میں نے یہ خط حصرت اقدس علیه السلام کو دیا - او ریه عرض کیا که میں نے اس کا به جواب نکھا ہے کہ تم تو خواب میں آنخضرت ﷺ کی زیارت کرانے کے مدمی ہو۔ ہم یانچ و تت نو بلاناغه رسول اللّه کی زیارت بچشم سرکرتے ہیں جس میں کوئی شک وشبہ نہیں اور خواب میں تو شک کی بہت مخبائش ہے چو نکمہ ہمیں آپ کی پانچ وقت نماز میں اور اس کے دو سرے و قتوں میں زیارت ہوتی ہے بیہ جواب ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور پچ ہے بے شک صاحبزادہ صاحب لکھدو اور قطعی طور پر لکھدو۔ ہارا وجود آنخضرت الطالطیج کا وجود ہے اور خدا نے خود ہمیں رسول فرمایا ہے اور بیہ بھی لکھ دو کہ خواب میں تو شیطان کابھی د خل ہو تا ہے پھر فرمایا بیا سیج ہے کہ آنخضرت الطاقائی کی صورت مبارک پر شیطان نہیں بن سکتا گریہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے آپ کو دیکھااور جنہوں نے نہیں دیکھا شیطان ان کو دھوکا دے سکتا ہے اور یہ بھی لکھو کہ تمام قرآن شریف پڑھ کر ر کھے لویہ ذکر کمیں نہیں یاؤ گے کہ کمی نبی ورسول کی خواب میں زیارت کرنی چاہیے اور منرمرضروری ہے ہاں قرآن شریف ایمان اور تقویٰ اور عبادت سے بھرا یزا ہے کہ ایمان لاؤ تقویٰ اختیار کرو اوامرکے پابند رہو اور منای سے رکے اور یجیتے رہو کوئی آیت قرآن شریف میں ایس نہیں جس میں فرمایا گیا ہو کہ آنخضرت التلاميني كي يغبرون كي خواب من زيارت كروديه اور بات ہے كه الله بركت متابعت آنخضرت ﷺ آپ کی یا نمی اور رسول کی زیارت کراو بے اصل

غرض تو اوامر دنوای کی پابندی اور متابعت سے ہے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے اصل مقصد کو بھلا دیا انہوں نے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا۔ میں نے یہ سب باتیں لکھ کرایک خطامیں بھیج دیں۔

ایک واقعہ اور ساتا ہوں جو صادق کاذب کے پر کھنے کا ہر ایک کو معیار بل جاتا ہے ایک محفی سراج الدین نام ساکن دیلی مدرس کو رنمنٹ سکول شرانبالہ نے حضرت اقد من علیہ السلام کے مقابلہ میں دزیرہ ندیم امام ممدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ اب امام ممدی آنے والے جی اور میں ان کا وزیرہ وندیم ہوں جیسا کہ خواجہ حسن نظای نے بھی لکھا تھا کہ امام ممدی ۳۰ھ میں ظاہر ہو جا کیں گے جب ۳۰ھ گزد لئے اور لوگوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ جس میں ہوں گے جب ۳۵ھ میں ہوں جس میں کے جب ۳۵ھ میں ہوں گے جب ۳۵ھ جی چلے گئے تو ۳۰ھ کا دعدہ کیا اب ۴ سے میں اسمدی کب آتے جیں ۔ شخ معدی کے قب د گھا چاہے اس کے مزعوم ممدی کب آتے جیں ۔ شخ سعدی نے فرمایا

عزیزے کہ از در گہش سربتانت ہمر جاکہ شد ہے عزت نافت جو شخص صادق کو چھو ژتا ہے وہ ضرور جھوٹے کے پیچے دو ژتا ہے میں یمال سراج الدین کا اشتمار درج کردیتا مناسب سجھتا ہوں باکہ اس داقعہ پر پوری روشنی پڑے -اور وہ اشتمار خود اس کا چھپوایا ہوا میرے پاس موجود ہے - میں نے احتیاط سے رکھا ہوا تھا دہ یہ ہے -

## نقل بمطابق اصل

## اشتهار الهامات سراجيه

## لِسْمِ اللَّهِ الدَّظَانِ الدَّطِهُمّ

میرزا ہوشیار ہو یخس، عرفان سراج ربلوی ان کی خدمت میں چلو توبہ کرد ورنه خسرال میں ہیں تم یروو سر مدی کا تمیں اسک سب نے لکھا اس سے برھنے کا نیس ہرگز ذرا ہو ظہور مہدیے دیں باکمال تمیں میں باقی رہے اب سات سال تمیں سے پہلے جو ہودے مدعی جان او اس کو وہ ہے گا غوی مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ تقرب الی میں اپنی آپ نظیر ہیں لیکن ان کا یہ وعویٰ محض لفاظی ہے۔ اگر وہ حقائق اور معرفت میں کچھ دسترس رکھتے ہیں تو ہمارے مقابلہ میں آ ویں۔ اور ہم نقارہ کی چوٹ سے اعلان کرتے ہیں۔ کہ وہ طبل تی ہیں ہرگز ہارے مقابلہ کو نہیں آویں گے۔ اگر وہ ہارے مقابلہ میں آکر اسرار معرفت میں ہم ہے سبقت لے جائیں تو ہم ان کو ایک ہزار روپیہ نقذ دینے کو تیار ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب ملم ہونے کے مدی ہیں اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اینے الهام شائع کرتے ہیں جو شب وروز ہم پر مثل باران کثیر القابوتے ہیں۔ ہم نے آج تک معداق الكرامتہ اولی ان تعفی این الهاات

ا- سيوطي وغيرون ٢٠٠ تک لکھا ہے۔

محمو نظا ہر نہیں کیا لیکن ہم بھم ضرورت اور مصلحت ان کا ثمالع کرنا اب : ضروری شمجها. اوراخفا کیونکر ہو سکتا ہے کہ عشق و مشک را نہوا ں نبفتن انامعک اینما تکون- انا امشی معک اینما تمشی - انک من المتقين. انك من الواصلين. انت قمر الاولياء . انت فخر الاولیاء- انت سراج منیر- جعلناک سراج و باجا- انک من اولادافخم انك من ولد فاروق اعظم انك تعلوا ولا تعلق. انك تغلب ولاتغلب اناوببنالك ازواحا صالحات ونساء قانتات ابكاراو ثيبات انابشرناك بغلام اسمد لطيف اناامطرناعلیک انوارا اکلون سرشف- ربیناک نتبرته الجمالي والجلالي- انك من الذّين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نزلنا عليك انوارا ولايته عيسى وموشى وآدم-تمطر عليك فيضان الشمس من الرحمن عند تلاوة الفرّان-إلَّا انا نطلعك من حسن خاتمت بعض الناس- يبرق عليك انوار كقرص الشمس عند ذكر الله الصمد- كشفنالك عالم الأرواح مناما والملكوت كشفا - سنجعلك سراج البند والفئجاب و مرجع کل شیخ و شاب فی مِن مهدی الموعو د الذی بور ئیس الاقطاب. ووببنا لك من الصحته والعافيد حظا عظيما وفي هذالك فوزا عظيما-اعطيناك جذب الاحسانيد عند الصلوة على نبي إلر حمد أنا عون لك في كل حين و آن أنا عصمناك من شرمسيح الدجال- إنا ارسلنا المبدى الموعود في منامك وشرفناک بلقائد ادخلنا روحک فی مرتبتد نبینا محمد المصطفى الذي هو شمس الضحي وبدر الدجلي ونور البدي خيير التقلُّي- انك من علماء غير مرائين وسن الفقراء الصابرين-

الشاكرين- يشو م عنك ربع المسك بعد الوضوء- قدخا ب من المبديت وخسرخسرانا مبينا ستلبغ ذكرك واسمك في اقطار الارض- انا اخلصناک سرک وفوادک من شرک الخفى والجلى نجيناك من المبديين الكاذبين الذين لا دنيالهم ولادين: وتنزل عليك انوار القمريت عندالصلوة على نبي الرحمة - إنا عصمناك من الفقرالمكب- إنا ارسلنا روح رسولنا في منامك مرارا- انك سيلاقي مبدى العربي الفاطمى وتزوره انك تنادم وتصاحب مبدى الموعود العربي جعلناك من اصحاب المبدي الموعود - تكون في زمنيه في عيشته راضيته - يمطر على قبرك انوار ولايته محمديه الانوار بمطر عليك وانت نائم سيكون ولدك - في جمش المبدى الموعود انا جعلناك جواد اراحيما- انا خلقناك على خلق وجود عظيم انا وضعنافي قلبك نارالعشق حريقاء اعطيناك جذبة من جذبات الرحمانيد- ياايباالمرزائيون انكم قوم خصمون- انكم في الحق يرتابون انكم الى الباطل مائلون قدزاغت قلوبكم فلمازاغوازاغ قلوبكم الله اناجعلناك نائب المبدى الموعود العربي جعلناك من معاو نه واحبا ثه - ياايبالمرزائيون انكم تزعمون ان مسيح ابن مريم قدمات كشمير - بيبات بيبات اندلحي عليه السموات عند ربه القدير فتوبوا الى الله من بذا والا عذاب السعير ﴿ و نصليكم نارا و هو بعس المصير - قديبلغ ذكر ك - واسمك في اقطار الارض- يبلغ اسمك في اقطار الارض وتشيع ذكرك في اقصاء با- يا يباالمرزائيون انكم قوم عادون انكم قوم

خصمون-انكم عن الحق راغبون والى الباطل ما ثلون-انكم في الحق ترتابون وعن صراط السمتقيم لناكبون ياايباالمرزائيون انكم تزعبون ان مسيح ابن مريم مات في الكشمير بيبيات بيبات اند حي على السلوات عندر بد القدير-فتوبوا الى الله والانذيقكم عذا ب السعير-ونصليكم نارا انبابئس المصير-يخرج المبدى الموعود من مدينه ويظبر في مكد ويقوم ويعدل في دمشق-ويظبر نائبه عباسي من خراسان بكذا مروى في احاديث حبيب الرحمن فلا تنكرو لا تول بباو لا تكن من حزب الشيطان وكن من حزب الرحمن الا

المشتر ه خاکسار سراج الدین ندیم مهدی دبشیرمهدی موعود مدرس گورنمنٹ سکول انبالہ شہر۔ دست بھوشن برلیں انبالہ شہر۔

اس اشتمار کے خاص مشتمر کے قلم کی یہ عبارت لکھی ہوئی تھی (عافظ مرزا صاحب سے کے کہ مباحثہ یا مقالمہ کر لے)

میں نے یہ اشتار حضرت اقد س مسیح موغود علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا فرمایا مبر کرو خداتعالی آپ صادق و کاذب میں فیصلہ کردے گا جب برسات ہوتی ہے بے انتہاکیڑے کو ڑے حشرات الارض پیدا ہوجاتے ہیں اور مث جاتے ہیں در خت ثمردار اور پھولوں کے مقابلہ میں گھاس پھونس اگتا ہے گرباغمان اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے آنخضرت التھا تھے کے مقابلہ میں کی مدعی نبوۃ اشھے اس کی عربی سے تو مسلمہ کذاب ہی اچھا تھا۔ عیب راہنرہاید۔

مراج الدین کے دعوے اور المامات پر کھے عاشیہ چڑھانے کی ضرورت نمیں اس اشتمار کے بعد وہ ملازمت سے گیا اور ایبا گمنام ہوا کہ اس کا کمیں پت نہ نگا۔ خدانے ایبا مخذول کیا کہ اس کا کمیں نشان نمیں چھ سات برس سے اوپر ہوئے میں نے وہلی میں سنا تھا کہ آیا ہوا ہے میں ملنے کو گیا یہ تھا نہیں لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب وہ تو پاگل اور لغو آوی ہے آپ نے اس کے ملنے کا کیوں اراوہ کیا اور کیوں یماں آنے کی تکلیف کی۔ خیر میرا مقصد ملنے سے اور تھا۔ پھر میں نے کئی بار تلاش کیا کچھا آ ہے نہ چلا۔

ایک دفعہ میں نے قادیان سے کئی مال ہوئے ہیڈ ماسر کو رہنت سکول انبالہ کے نام خط لکھا کہ شاید دہاں سے کچھ نشان ملے سو ہیڈ ماسر صاحب نے جھے لکھا کہ ایک دفعہ دہ یہاں آئے تھے پھر معلوم نہیں دہ کہاں ہیں سنا تھا کہ دہ دیلی میں کسی مجد کی ملاکری د جاردب کشی کرتے ہیں۔ یہ ہیڈ ماسر صاحب ہندد تھے جنوں نے یہ جھے لکھا یہ ہو تا ہے ا بیسوں کا انجام اُلگار قبئة وللمُستَّقِیْنَ ۔

ایک وفعہ بہت سے احباب دور دور سے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر ایک اچھا خاصہ مجع ہو گیا منملد ان کے منثی ظفراحمہ صاحب ومحمد خان صاحب وننشق محمد او ژا صاحب مرحومین مولوی سید محمد احسن صاحب اور خلیفه اول اور مولوی عبدالکریم صاحب رضی الله عنما خواجه کمال الدین صاحب مولوی محمر علی صاحب ایم اے ذاکٹر مرزا یعقوب بیک صاحب مولوی عبدالقاور صاحب رضی اللہ عنہ کینخ غلام احمہ صاحب۔ اور لاہور ولودهمیانہ کے احباب وغیرہ ہم تھے اس بات یر ذکر جلا کہ بعض اولیاء کرام کو مكاشفه ميں بہت كچھ حالات منكشف ہو جاتے ہيں اور اكثر لوگوں كي نيوں كا حال بھی معلوم ہوجا تا ہے۔ حضرت اقدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے ہمیں بھی ایک بار جج کے روز کشف میں جج کانظارہ و کھایا گیا یہاں تک کہ سب کی باتیں اور لبیک اور تشبیح و تهلیل ہم سنتے تھے اگر ہم چاہنے تو لوگوں کی ہاتیں لکھے لیتے۔ ا بِك دفعه جميں بيہ الهام ہوا كه غُلِبَتِ الرُّ وَثَمَ فِينَ ٱ دُنِي الْاَرُ ضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غُلْبِهِمْ سُيَغْلِبُوْ نُ اور مجمع دكهايا كياكه اس دعده كي آخري آيت تك جس قدر حروف میں ان میں اکمل اور اخلص موانقین کے نام بھی مخفی میں اور جو اشد

انکار وعنادو مخالفت میں اپنی قوم میں سے ہیں ان کے نام بھی اس میں بوشیدہ ہیں۔ '(بیر سب الفاظ بعینها حضرت اقدس علیہ العلوٰۃ السلام کے ہیں میرا اس میں ا یک بھی حرف نہیں) پھر فرمایا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ادنی الارض پر قرآن شریف میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کمتا ہے کہ یہ قادیان کا نام ہے (یہ الفاظ بھی حضرت اقدس علیہ السلام کے بیں) پھر فرمایا آج ہمیں و کھایا گیا ہے کہ ان موجود اور حاضرلوگوں میں بچھ ہم سے پیٹھ دے بیٹے ہیں اور ہم سے روگر داں میں اور کراہت کے ساتھ ہم سے دوسری طرف پھیر رکھا ہوا ہے یہ باتیں حضرت اندس علیه السلام کی من کرمیں اور ود سرے آکثر احباب ڈر کر خوف زدہ ہو <u>گئے</u> ادر استغفار <u>پڑھنے گ</u>ئے۔ خیر حضرت اقدس علیہ السلام جب اندر مکان میں تشریف نے گئے اور اندر سے کنڈی لگالی سید فضل شاہ صاحب بہت ہی گھبرائے اور چرہ نق ہوگیا اور جلدی ہے آپ کے وروازہ کی کنڈی ہلائی حضرت الدس علیہ اللّام واپس تشریف لائے مسراکر فرمایا شاہ صاحب کیا ہے کیا کام ہے شاہ صاحب نے عرض کیا کہ میں حضور کو حلف تو دے نہیں سکتا کہ ادب کی جگہ ہے اور نه میں اوروں کا حال دریافت کرتا ہوں صرف میں اپنا حال ہو چھتا ہوں کہ روگر دان لوگون میں میں موں یا نہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام شاہ صاحب کی ا بات من كربهت في اور ابنا وايال باته الهاكر أور بلاكر فرمايا شاه صاحب تم ان میں نہیں۔ شاہ صاحب تم روگر دان لوگوں میں نہیں ہو اور پھر ہنتے ہنتے یہ فرماکر وروازه بند کرلیا- تب فضل شاه صاحب کی جان میں جان آئی اور تسلی ہوئی اور گھبراہٹ وور ہوئی۔ شاہ صاحب نے خدا کاشکر کیا۔

صاجزاوہ پیر منظور محمہ صاحب ﴿ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور حضرت اقدس علیہ السلام مجد مبارک میں بیٹھے تھے میں آپ کے سامنے تھا اور ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے آپ کی اس وقت عجیب حالت تھی ایک رنگ آ تا تھا اور ایک جا تا تھا ہمت در یک آپ کی یہ کیفیت رہی پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا

اور قرمایا

اب جميں اس دفت بير الهام جوا-

3

خاكسار محر سراج الحق نعماني- قاديان

